







مكت بتالسلام والع



اس میں جج اور عمرہ میں اکثر پیش آنے والے مسائل، اور حج بدل کے احکام لکھے گئے ہیں

تَصَدُّنِيْكِ حَضرت مُولا بَافتی مُحَدِّر قِی عَمَّا نی صَاحہ مِطْلَبْم

مُخُونِبُ حَضْرِت مُولاً مُافتی عَبِالْرَوْفَ عِمروی صَاحبُطِلَہُم مفتی جَامِعَہ دَالالعُ الْحِصُلِمِی مفتی جَامِعَہ دَالالعُ الْحِصَامِ كُلْحِی

المنافعة الم

عقوق طبع محفوظ بالهما : شابهمود المهمود المهم

اى تىل : shahidflour68@gmail.com

الالتالتالية امالمه بابرة كالمستماكلي

ميال: 0300-2831960

021-35032020/021-35123161: ذن

> Imaarlf@live.com: ایکل

# فهرست عنوانات

| صفحتمبر | مضمون                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 14      | تقىدىق:حضرت مولا نامفتى محمدتقى عثاني مظلهم العالى      |
| 19      | چیش لفظ                                                 |
| ۲۱      | ﴿احرام کے متعلق مسائل ﴾                                 |
| ۲I      | حالت احرام میں سراور چېره کھلا رکھنا                    |
| rı      | عورت كواحرام مين هيث/ نقاب استعال كرنا                  |
| rr      | ہوائی چپل بہننا                                         |
| ۲۳      | انڈرویئریا پیمپر کاحکم                                  |
| **      | كيرُ ااورتوليد ہے منهُ صاف كرنا                         |
| *1*     | احرام میں گرہ نگا نا یاسیفٹی بن نگانے کا حکم            |
| **      | بلااحرام مكه مكرمه يا جده پينچنے كاحكم                  |
| 74      | احرام کی حالت میں غسل کرنا                              |
| 77      | احرام میں ٹیشو پیپر کااستعال                            |
|         | حالت ِاحرام میں ناک اور منہ پر کاغذ وغیرہ کا ماسک لگانے |
| 27      | كاحكم                                                   |
| 14      | بیاری کے عذرے ماسک لگانے کا حکم                         |
| 11      | بلاعذر ماسك لگانے كاتھم                                 |
|         |                                                         |

| 19 | جوس اور کولٹرڈ رنگ کا حکم                            |
|----|------------------------------------------------------|
| 19 | خوشبودارتيل                                          |
| 19 | خوشبو دارصابن                                        |
| ۳. | ملتزم،رکنِ میانی اور حجرِ اسود کی خوشبو              |
| ۳۱ | خوشبودار کھانے اور پییٹ لگانے کا حکم                 |
| ۳۱ | بال تو شيخ كامسّله                                   |
| ٣٢ | خود بخو د بال تو شا                                  |
| ٣٢ | وضواور عشل ہے بال گرنا                               |
| ٣٣ | کھجانے سے بال ٹوٹنا                                  |
| ٣٣ | مونچه کامسئله                                        |
| ۳۳ | ناخن كاشنے كائحكم                                    |
| ۳۳ | چشمه لگانا ، گفری اورانگوشی پېننا                    |
| ٣٣ | احرام بین تکیدلگانا                                  |
| ۳۳ | احرام میں جیب لگا نا پایلٹ استعمال کرنا              |
| ra | موزے استعال کرنا                                     |
| ۳۵ | احرام میں سگریٹ یینے کا حکم                          |
| ٣٦ | حالت ِاحرام میں چھتری بیننے کا حکم                   |
| ۳٩ | احرام کی حالت میں ماھواری رو کنے کی دوا کھانے کا حکم |

|         | سڤ کردوراای نماز ره موا                     |
|---------|---------------------------------------------|
| 72      | سفرکے دوران نماز پڑھنا                      |
| ٣٧      | ج یاعمرہ سے فارغ ہوکر چند بال کتر نے کا حکم |
| ۳۸      | ضروری تنبیه                                 |
| ۲۸      | حج سے پہلے اور بعد متعدد عمر ہ کرنا         |
| ۳۸      | عمره افضل ہے یا طواف؟                       |
| ۳٩      | حرم میں خواتین تنہا جاسکتی ہیں              |
| ۳٩      | ویل چیئر پرطواف وسعی کرانے والے کا حکم      |
| ۳٩      | بلاعذر سواری پرطواف کرنے کا تھم             |
| ۴٠,     | ج <sub>جر</sub> ِ اسود سے طواف شروع کرنا    |
| ۴۰۷     | طواف میں استلام کرنے کا حکم                 |
| ایم     | استلام میں چا ندی کے حلقہ سے بچنا           |
| ایم     | طواف کے چکروں میں شبہ ہوجا نا               |
| 74      | طواف کے دوران دضوٹو ٹٹا وغیرہ               |
|         | بغیرطہارت طواف کرنے کا حکم                  |
| 7°F     | دم اور بدندادا کرنے کاطریقه                 |
| سام     |                                             |
| المراب  | طواف کے دوران بیٹھنے، آ رام کرنے کا حکم     |
| ٣٣      | بیمارآ دمی سواری پرسعی کرسکتا ہے            |
| المالما | بغیرطہارت سعی کرنے کا حکم                   |

| ۳۵         | سعی کے چگر کم ، زیادہ ہونے کاحکم          |
|------------|-------------------------------------------|
| 2          | سعی کے چکروں میں شک ہونا                  |
| ٣٦         | سعی کے دوران نماز شروع ہونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| ٣٦         | چ یا عمرہ کی سعی تاخیر سے کرنے کا حکم     |
|            | ﴿ فِي كَ خَاصِ مَسَاكِلٍ ﴾                |
| ٣٦         | ۸رذی الحجه کی رات کومنی جانے کاتھم        |
| 74         | بعض حاجیوں کامُز دَلِفَه میں قیام         |
| 74         | عرفات کی روانگی                           |
| የለ         | عرفات میں رات کو جانے کا حکم              |
| <b>ሶ</b> ለ | وتوفءِعرفات كاوقت اورطريقه                |
| ۴۹         | مىچىينمرە جانے كاحكم                      |
| ۵٠         | مز دلفه میں مغرب اورعشاء کی نماز ملا نا   |
| ۵۱         | مز دلفه ہے • کنگریاں چننا                 |
| ۵۲         | وقو ف ِمز دلفه كا وقت                     |
| ۵۲         | عورتوں بوژهوں پر وقو ف ِمز دلفه واجب نہیں |
| ۵۳         | وقو فَ مِز دلفه كا طريقه                  |
| ۵۳         | تينول دن رمي خو د کريں                    |
| ۵۳         | دوس ہے ہے رمی کرانے کامعتبر عذر           |

| ۵۵  | دوباره تا كيد                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ۵۵  | رمی کے لئے معذور شخص کا دوسر ہے کو حکم دینا ضروری ہے      |
| ۵۵  | رمی ترک کرنے کا حکم                                       |
| ۲۵  | رمی کانتیجی وقت                                           |
| ۵۷  | دوسروں سے رمی کرانا کب جائز ہے                            |
| ۵۸  | حج کی قربانی                                              |
| ۵٩  | عجاج کابینک کے ذریعہ قربانی کرانے کا حکم                  |
| H   | توجودي!                                                   |
| 44  | مالى قربانى كانتكم                                        |
| 44  | حج کی قربانی مکه کرمه میں کرنا                            |
| 44  | حلق وقصر                                                  |
| 42  | طواف زیارت کی اہمیت                                       |
| 417 | طواف زیارت کے چکر چھوڑنے کا حکم                           |
| ۲۲  | حج سے واپسی اورطوا <b>ن</b> ِ وَ دَاع                     |
| YY  | خوا تین کے لئے طواف وداع کا حکم                           |
|     | طواف قد وم، طواف وداع اورطواف نفل کے چکر چھوڑنے کا<br>حکم |
| 72  | حکم                                                       |
| ۸۲  | طواف عمرہ کے چکر کم کرنے کا حکم                           |

| ۸۲       | طواف کے چکروں کی مقدار میں شبہ کا حکم                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| ۸۲       | حج وعمرہ کاحلق وقصر حدو دِحرم میں ضروری ہے                  |
| 49       | رمی ، قربانی اور حلق وقصر میں ترتیب کا حکم                  |
| <u>_</u> | ماهواری میں طواف زیارت کرنا                                 |
|          | جج کے دوران کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے تو کیا حکم    |
| ۷٠       | ??                                                          |
|          | ﴿ حج کے ضروری وعام مسائل ﴾                                  |
| 41       | سعودی حکومت کی بلاا جازت حج کرنے کا حکم                     |
| 4        | سعود بیمیں برازیل کی مرغی کے گوشت کا حکم                    |
| ۷۵       | سركارى اسكيم سے حج كے لئے جانے والوں كے كھانے كا حكم.       |
| 24       | مہنگے ہوٹلوں میں صابن وشیمپوحاجی اٹھاسکتا ہے یانہیں؟        |
|          | حرمين شريفين ميں بعض حنفی علاء کامثلِ ثانی میں نماز عصر ادا |
| 44       | كرت كاحكم                                                   |
|          | موثل يا اسكَ لا وَنِج مِا كَلَى كوچوں ميں نيت باندھ كرنماز  |
| ۷۸       | با جماعت ادا کرنے کا حکم                                    |
| ۸٠       | نماز میں کسی عورت کا مرد کے برابر کھڑے ہونے کا حکم          |
|          | نماز میںعورت کاکسی مرد کے برابریا اس کے آگے گھڑے            |
| ۸۳       | ہونے سے متعددمر دوں کی نماز فاسد ہونا                       |

| عین اماموں کے نز دیک نماز میں سی عورت کا کسی مرد کے    |
|--------------------------------------------------------|
| برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی                 |
| مىجدالحرام ميں ہجوم كى وجہ سے مطاف سے باہر جانے كاتكم. |
| سعی کی جگه مسجد الحرام میں شامل نہیں ہے                |
| بيت الله کې د <b>يوارياغلاف پرآيت لکھنے کاحکم</b>      |
| حاجی منی ،عرفات اور مزدلفہ کی نمازوں میں قصر کرے گایا  |
| نېيں؟                                                  |
| منی میں نماز جمعها دا کرنا                             |
| جمعه كا خطبه                                           |
| جمعه کا پېلاخطېه                                       |
| جمعه کا دوسرا خطبه                                     |
| دورانِ حج مجبوری میں محلّہ عزیز بیے کے قیام کا حکم     |
| بلاعذر محلّه عزيز بيمين قيام كرنے كاتھم                |
| مبحد میں جگہ نہ ملنے پر ہوٹل میں جماعت کرنے کا حکم     |
| وزٹ ویزہ پر حج وعمرہ کرنے کا حکم                       |
| خوا تين كاسلام                                         |
| مسجدِ نبوی میں کسی بھی جگہ ہے سلام پیش کرنے کا حکم     |
| حضور ططی کی درخواست                                    |
| كرنے كاتھم                                             |
|                                                        |

نفل حج بدل حج كرانے والے كے مال سے ....

M

| 11/ | فرض فج بدل                                          |
|-----|-----------------------------------------------------|
| 119 | فرض حج بدل کی شرا ئط                                |
|     | مالی استطاعت کے بعد حج کا زمانہ آنے سے پہلے انقال   |
| Irr | ہوجانے کا حکم                                       |
| Ira | جج بدل کے لئے معاوضہ لینے کا حکم                    |
| 110 | حج بدل کیے مخص سے کروائے؟                           |
| Ira | جس نے اپنا فج نہ کیا ہواس ہے فج کرانے کا تھم        |
|     | جس پر حج فرض نہیں اگروہ حج بدل کے لئے جائے تو اس پر |
| ITY | حج فرض ہوگایا نہیں؟                                 |
| 114 | عورت کے ذریعہ حج بدل کروانے کا حکم                  |
| 117 | حج بدل کی نیت کس طرح کرے؟                           |
| 112 | نیت کرتے وقت اگر آمر کا نام بھول جائے تو کیا کرے؟   |
| 114 | آمِر ك وطن سے بھيجنے كے لئے رقم كافى نه ہونے كا تھم |
| 112 | حج بدل کے تمام مصارف آمر کے ذمہ ہیں                 |
| ITA | آمِر کی اجازت ہے قرض لینے کا تھم                    |
| IM  | حج کے بعد باقی ماندہ سامان اور رقم واپس کرنے کا تھم |
| 119 | زائدقیام کے اخراجات کس پرواجب ہیں؟                  |
| 119 | اجازت یا وصیت کے بغیر حج بدل کرنے کا حکم            |

| 119   | آمِر کی مخالفت کرنا جائز نہیں        |
|-------|--------------------------------------|
| 114   | ج بدل میں جج قران یاتمتع کرنے کا تھم |
| 11-1  | حج بدل كرنے كاطريقه                  |
| 124   | حج بدل کی تیاری                      |
| اسسا  | حجَ بدل كاإحرام                      |
| 122   | إحرام كى پابندياں شروع               |
| 11-1- | ٩ رذى الحجه_ جج كا دوسرادن           |
| 177   | عرفات روانگی اور وقوف عرفه           |
| 110   | مغرب ہے پہلے عرفات سے نہ کلیں!       |
| 100   | مز دلفه روانگی اور قیام              |
| ٢٣٢   | مبارک رات                            |
| 1172  | ·<br>•ارذىالحجه- حج كاتيسرادن        |
| 12    | جمرهٔ عقبه کی رمی                    |
| 12    | طواف زیارت اور جج کی سعی             |
| IMA   | اارذى الحجه - حج كا چوتھادن          |
| ITA   | ١٢رذي الحبه - حج كايانچوال دن        |
| 1179  | دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ   |
| 100   | إحرام كاطريقه                        |

| 101  | سويے ترم                                               |
|------|--------------------------------------------------------|
| 177  | طواف کا آغاز                                           |
| ٣    | دوگا نه وا جب طواف                                     |
| 100  | سعى كا آغاز                                            |
| irr  | حلق يا قصراورعمره مكمل                                 |
| 100  | مدينه طيب ها ضري                                       |
| 100  | مدینهٔ منوره سے واپسی                                  |
|      | ﴿ مسجدالحرام اورمسجد نبوی ﷺ میں اعتبکا ف کے            |
| 162  | ضروری مسائل 🦫                                          |
| IMA  | اعتكاف كاثواب                                          |
| 1179 | مسجد الحرام اورمسجد نبوي كانواب                        |
| 10+  | حرم کی ہرنیکی ایک لا کھ کے برابر                       |
| 101  | معتکف کے لئے مسجد کی حدود                              |
|      | حرمین شریفین میں وہاں کے اماموں کی اقتداء میں وتر ادا  |
| IST  | كرنے كاحكم                                             |
|      | مسجدِ الحرام اورمسجدِ نبوی طفیقینم میں اعتکاف کے ضروری |
| ۱۵۵  | سائل                                                   |
| ۱۵۵  | اعتكاف كے لئے افضل جگہ                                 |

| 100 | محض کیٹر ار کھنے سے آ دمی حق دار نہیں ہوتا             |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ral | طهارت خانوں میں دورانِ انتظار گفتگوکر نا               |
| ۱۵۷ | مسجدکے باہر درواز ہ کھلنے کا انتظار کرنا               |
| ١٥٧ | چلتے ہوئے خریداری کرنا                                 |
| IDA | چلتے ہوئے کسی کی مدد کرنا                              |
| ۱۵۸ | عُسْل واجب بهوجائة نيا جوڑاخريد نا                     |
| 109 | غسل واجب کے لئے ہوٹل جانا                              |
| 109 | گرمی یا جمعہ کے لئے شل کرنے کا تھم                     |
| 14+ | وضوخانے میں دورانِ انتظارت بیجات پڑھنا                 |
| 14+ | دورانِ اعتكاف ہول ميں جا كركھانا كھانا                 |
| 14+ | معجد کے باہرمیاں بیوی کے لئے ایک دوسرے کا انتظار کرنا. |
| IYI | کھانے کے دوران گفتگو کرنا                              |
| 141 | كها ناچْها كرمسجد مين لا نا درست نهيس                  |
| 144 | دورانِ اعتكاف ڈاكٹر كے پاس جاتا                        |
| 171 | قيام الليل كنوافل تبجدكة قائم مقام موسكتة بين؟         |
| 141 | رياضُ الجنة ميں دوسروں کوبھی موقع دیں                  |
| שאו | دورانِ اعتكاف سيث رى كنفرم كرانے كے لئے جانا           |
|     |                                                        |

## ت*ضد لق* دېسفواللوالزما<u>ن</u> الرچينيو

الحمد لله وكفلى وسلام على عباده الذين أصطفى أ أمّا بعد!

محب گرامی قدر جناب مولانا مفتی عبد الرؤف عمروی صاحب زید مجدهم کوالله تبارک و تعالی نے خدمت وین کی خاص توفیق سے نوازا ہے، اور ان کے مآثرِ خیر ماشاء الله روز بروز ترقی پذیر ہیں۔ انہوں نے اپنی تازہ تالیف '' جج کے ضروری مسائل'' بندہ کو مطالعے کے لئے عطا فر مائی۔ بندہ اس کا باستیعاب مطالعہ تو نہ کرسکا، کین جسۃ جسۃ مقامات سے دیکھ کراُ سے نہایت مفید پایا، خاص طور پر ایسے مسائل کا انہوں نے بطورِ خاص ذکر فر مایا ہے جو آج کل چاج کرام کو پیش آتے ہیں، چونکہ ماشاء الله مؤلف موصوف کی قابلیت اور احتیاط پراعتاد ہے، اس لئے جو مقامات بندہ نہیں دیکھ سکا، ان کے بارے میں بھی امید ہے کہ انشاء الله وہ نہ صرف صحح ، بلکہ صلمانوں کے لئے نافع اور مفید ہوئگے۔

الله تبارک و تعالی سے دعا گوہوں کہ وہ موصوف کی عمر ،علم وعمل اور ان
کے افادات میں روز بروز ترقی عطافر مائیں ، اور ان کی اس تازہ تالیف کوان
کے لئے ذخیرہ آخرت بنا کر مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق
مرحمت فرمائیں ۔ آمین ۔ والسلام
بندہ: محمد قی عثانی
بندہ: محمد قی عثانی

#### MUFTI MUHAMMAD TAQI USMAM

Vice President Jamia Darut-Uloom Karachi - Pakistan

المفتي مخريفي العيما بي نندنس بدودالعلوم كانتي بالساد

بس*م الله الرحن الرجم* المحيد لله وكعى وسلام على عباً ح*وا* لذين العرالفي

مدال قدرت ويونان عبد الرور كردى ما زيو وها كوالمها كردن في خدمت دین کی خاص توفق سے الاراع اوران کے ما فرخر مات واللہ دور موز ترقی مرس China a till Whish will will be and in د تمم أست سفيد في فاص فررس الي سائل كا انون غريد والله و الله و ا ور آخل على حرام كويت آقيس وفي مان دالله مؤلف مرصوف كا مالميت (August Pil, Kod som anichter & 1/ castil, اسد سي كذات مائلً وه من هرف هج بهام معلناد ن كوا نافع او مفرم منك . الشمارك وته في و عالى ون كم ون م محدف ك غرر على المحال إوراع ا فادات من روز بروز ترقی مطاوی شی ، اور انگ ام مازه مالن . کو ان كالم و و م ا ترب ما رسانون كارس سر مدى تونى مرحمت فرى مكر - آسن -

Karachi - Pakistan, Post Code 75180 Phone, (92) (21) 35123100, Fax: (92) (21) 35123233 خاصگة والاتفاؤم كرانسشي كورنجي لندمتريل بريالونزالبريدي. ۷۵۱۸ كرونشي -باکشتان ناخف : ۲۵۱۲۲۰۰ ز ۲۱ ( ۲۲ ) ناكس: ۲۹۲۱۲۲۲ ( ۲۹۲ ) ۲۹۲۱

# بيش لفظ

#### وسنوالله الزمن الرجينو

الحمد لله ربِّ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم محمد والصابه وأصحابه أجمعين. أمّا بعد!

جناب مولا نامفتی عبدالباتی صاحب مدخله کی جانب سے دارالافتاء دار العلوم كراچي مين حج كے متعلق ١٥ سوالات موصول ہوئے اور رفيقِ دارالا فتاءمولا نامحر حذیفہ صاحب نے ان کے جوابات لکھے، ان سوالات میں حج کے وہ اہم اور ضروری مسائل یو چھے گئے ہیں جوتقریباً ہرسال حج اور عمرہ کرنے والے زائرین کو پیش آتے ہیں ،اس لئے ول میں داعیہ پیدا ہوا كه انبيس كتابيه كى شكل ميس ترتيب ويكرشائع كيا جائے اور حتى الامكان حاجیوں تک پہنیایا جائے تا کہان کے کام آئے اس طرح اور بھی چند ضروری مائل ذہن میں تھے، جوعام طور پر پیش آتے ہیں ان کوبھی شائع کرنے کی ضرورت تھی بندہ نے ان سب کوجمع کرلیا ، اور نیز حج بدل کے متعلق کافی عرصه يهلجانك رساله بفضله تعالى مرتب هوا تضااورايك كتابجيه سلام كاطريقه، اورمسجد الحرام اورمسجد نبوی میں اعتکاف مسنون کرنے والوں کے ضروری مائل ایک کتابچه کی شکل میں پہلے شائع ہو چکے ہیں، ان کوبھی ان مسائل

کے آخر میں شامل کیا گیا ہے۔ تا کہ سب یکجامحفوظ رہیں اور ان سے استفادہ آسان رہے۔

جج یاعمرہ کرنے والے اور جج بدل کرنے والے ہرزائر کوان مسائل کا مطالعہ کرنا چاہئے اور دوسرے حاجیوں اور زائرین تک پہنچانا چاہئے تا کہ سب کوزیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔

الله باک مولانامفتی عبدالباقی صاحب مظله کو جزاءِ خیرعطافر ما کیں که انہوں نے ان سوالات کو مرتب کیا اور مولانا محمد حذیقہ صاحب کے علم وعمر میں الله باک برکت عطافر ما کیں کہ انہوں نے ان کے تحقیقی جوابات کھے، باتی مسائل میں جن جن احباب نے تعاون کیا ہے، الله باک ان سب کی کاوش کو قبول فرما کیں اور تمام زائرین اور حجاج کے لئے اس رسالہ کونافع اور مفید بنا کیں اور مرتب وناشر کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما کر حمین شریفین میں جج وعمره کے لئے آسانی کے ساتھ باربار مقبول حاضری عطافر ما کیں اور خاتمہ خالص اور کا طل ایمان ترفر ما کیں، آمین ثم آمین۔

بحرمة سيد المرسلين وشفيع المذنبين محمد و آله واصحابه أجمعين الى يوم الدين.

بنده عُلِمْرُوف موی عفاه الشعد بنده عُلِمْرُوف موی عفاه الشعد جامددارالعلوم کراچی ساارد والقعده الاسام احد

#### وسنواللوالوفان فالتحيية

# إحرام كي متعلق مسائل

حالت إحرام ميس سراور چېره کھلار کھنا

نیت اور تلبیه پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوجائیں گی، مرد حضرات اپنا سراور چہرہ اور خواتین صرف چہرہ سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہروقت کھلار کھیں، کسی وقت بھی ان کے اوپر کپڑ انہ لگنے دیں اور نہ کپڑے سے ڈھائکیں۔

عورت كوإحرام مين هيك/نقاب استعال كرنا

چونکہ خواتین کو نامحرم مردول سے پردہ کر ناضروری ہے اور بے پردہ رہنا جائز نہیں، لہذا خواتین دورانِ احرام نامحرم مردول کے سامنے بلاعذر معتبر چہرہ بھی نہ کھولیں، ان کے سامنے جاتے وقت چہرہ کے سامنے کچھ فاصلہ پرکوئی کپڑ اجالی والالاکالیس یا سرپرالیا ہیٹ پہن لیں جس کے اگلے حصہ پرنقاب سلی ہوئی ہوجس میں چہرہ نہ جھلکے اور اس میں آکھول کے سامنے باریک جالی موئی ہوتا کہ راستہ نظر آسکے اس ہیٹ کی ٹوپی پر سامنے باریک جالی سلی ہوئی ہوتا کہ راستہ نظر آسکے اس ہیٹ کی ٹوپی پر برقعہ اور الی ہیں، اور برقعہ الی لیں، اور برقعہ الی لیک بالی برقعہ الی لیں، اور برقعہ الی لیک ہوتا کہ الی لیک ہوتا کہ الی برقعہ الی لیک ہوتا کہ الی لیک ہوتا کہ الیک برقعہ الی لیک ہوتا کی الیک ہوتا کہ کیک ہوتا کہ الیک ہوتا کہ الیک ہوتا کہ کیک ہوتا کیک ہوتا کہ کیک ہوتا کیک ہوتا کہ کیک ہوتا کیک ہوتا کہ کیک ہوتا کیک ہوتا کیک ہوتا کیک ہوتا کہ کیک ہوتا ک

چېره کے سامنے ہیٹ کی نقاب لٹکالیس اس طرح پردہ بھی ہوجائے گا اور نقاب بھی چېرے سے دورر ہے گی۔ <sup>(1)</sup>

دورانِ احرام نامحرم مردوں سے پردہ کرتے ہوئے اگر ہوا وغیرہ کی وجہ سے کی وجہ سے کپڑا چہرہ پرلگ جائے اور فوراً ھٹا دیا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہ ہوگا، یہی تھم مردحضرات کا بھی ہے کہ دورانِ احرام ان کے سریا چہرہ پرکوئی کپڑا لگ جائے اور فوراً ھٹادیا جائے تو دم واجب نہ ہوگا۔ (غنیة الناسک)

## ہوائی چیل بہننا

مرد حضرات إحرام میں ایسے جوتے چپل اتاردیں جن سے پیروں کے پشت کی اُمجری ہوئی ھڈی حجیب جاتی ہو،اورالیں ہوائی چپل کہن لیس جن میں فدکورہ ہڈی اور ٹخنوں کی دونوں ہڈیاں کھلی رہیں اور ہوائی چپل کی دونوں بٹیاں بھی ایک انگل سے زیادہ چوڑی نہ ہوں ور نہان سے بھی پیروں کی پشت کی ھڈی اچھی خاصی حجیب جاتی ہے \_\_\_\_ اگر کوئی اور چپل پہنیں تو اس میں بھی اطمینان کرلیں کہ مخنوں اور پیروں کے پشت

<sup>(</sup>۱) خواتین کے احرام کامنصل طریقہ اور مخصوص مسائل کے لئے احقر کا رسالہ'' خواتین کا جج'' کا مطالعہ کریں۔ بیدرسالہ مکتبۃ الاسلام کر چی ہے ل سکتا ہے۔

کی ھڈی بالکل کھلی رہے اور اس پر جوتے چیل کا کوئی حصہ آنے نہ یائے۔(عمرة الناسک)

مسکلہ … احرام کی حالت میں مرد کوموزے اور دستانے پہننا جائز نہیں۔(عمدة الناسک)

مسئلہ … خواتین اِحرام میں بدستور سلے ہوئے کیڑے اور جوتے چپل پہنی رہیں، ان کے لئے موزے اور دستانے پہننا بھی جائز ہے۔ (عمدة الناسک)

# انڈرویئریا پیمپر کاحکم

احرام کی حالت میں جا نگیہ اور انڈرو بیئر پہننا جا بزنہیں۔ نیز سر وچہرہ پرپٹی باندھنا بھی درست نہیں۔ البتہ پیمپر اور کنگوٹ استعال کرنا بلاعذر مکروہ ہے اور عذر کی وجہ سے مکروہ بھی نہیں۔ (عمدة الناسک)

## كيثر ااورتوليه سے منہ صاف كرنا

 احرام میں گرہ لگا نا پاسیفٹی بن لگانے کا تھم احرام کے تہبند کے دونوں پلووں کو آگے سے سینا مکروہ ہے، مجبوری میں گنجائش ہے۔(۲۱۱/۱۰۲)

ای طرح اس میں گرہ لگانا یا پن لگانا یا دھا گہ وغیرہ سے باندھنا بھی مروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے سترکی حفاظت کے لئے ایسا کیا تو مخجائش ہے ایسا کرنے سے دم یاصد قہ واجب نہ ہوگا۔ (حیات القلوب)

سراور چېرے کے سواجسم کے دیگر اعضاء پر بلاعذر پٹی باندھنا مکروہ ہے اور عذر میں مکروہ نہیں ، اور سراور چېرے پرپٹی وغیرہ باندھنا درست نہیں خواہ عذر ہویا نہ ہو۔ (حیات القلوب)

# بلااحرام مكه مكرمه بإجده يبنجنے كاحكم

سوال … (۱) اگر ہوائی جہاز سے عمرہ یا جج کے ارادے سے جانے والا کوئی شخص راستہ میں دورانِ سفر سوجائے یا بے دھیائی میں یا غلطی سے یا بھول کر میقات سے بغیر احرام گزر کر جدہ پہنچ جائے اور وہ وہیں سے یا آگے مکہ مکرمہ کی طرف جا کر حدود حرم سے پہلے یا حدود حرم میں جاکر کی اور مقام سے یا مکہ کرہ پہنچ کر جج یا عمرہ کا احرام با ندھ کر جج یا عمرہ کر لے تو

اس کے بارے میں شرعاً کیا تھم ہے؟ دم واجب ہوگایا نہیں؟ سوال … (۲) ای طرح اگر کوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے میقات سے بغیراحرام کے آگے نکل جائے، تو اس کے لئے کیا تھم ہوگا؟

جواب سر (۲۰۱) دونوں صورتوں میں شخص ندکور بغیراحرام میقات سے گزرنے کی بناء پر گنا ہگار ہوگا، اوراس پر شرعاً دم واجب ہوجائے گا، البتہ اگر وہ اسی میقات پر جس سے وہ بغیراحرام گزراتھا، واپس آکر یاکسی دوسری میقات پر جاکراحرام باندھ لے تو دم ساقط ہوجائے گا، اسی طرح اگرکوئی عین میقات کی محاذات سے بغیراحرام کے گزرااور پھرکسی دوسری میقات کی محاذات سے احرام باندھا تو بھی جو دم واجب ہواتھا وہ ساقط ہوجائے گا۔لیکن اگر اس نے ایسانہ کیا بلکہ جدہ یا میقات کی محاذات سے احرام باندھا تو بھی جو میقات کی حاذات سے احرام باندھ کر عمرہ یا جج کیا تو اس پر دم ادا کرنا لازم ہوگا۔ (ما خذہ تبویب: باندھ کر عمرہ یا جج کیا تو اس پر دم ادا کرنا لازم ہوگا۔ (ما خذہ تبویب:

اور دم واجب ہونے کا مطلب ریہ ہے کہ ایک سیح سالم دو دانت والا بکراجس میں قربانی کی شرائط پائی جاتی ہوں، دم ادا کرنے کی شیت (۱) فی غنبة الناسك: (ص ۲۰) من حاوز وقته غیر محرم نم احرام او لا فعلیه العود الی وقت وان لم یعد فعلیه دم۔

سے حدودِ حرم میں ذنح کرایا جائے یا گائے یا اونٹ میں ساتواں حصہ رکھا جائے ، پھر ذنح کے بعداس کا گوشت فقراء میں تقسیم کیا جائے ،اس گوشت کوخوداستعال کرنایا کسی مالدار کوکھلانا جائز نہیں ہے۔

# احرام کی حالت میں عنسل کرنا

احرام کی حالت میں شنڈک حاصل کرنے یا تازگی حاصل کرنے یا گردوغبار دور کرنے کے لئے خالص پانی سے شنڈا ہو یا گرم، عنسل کرنا جائز ہے، لیکن جسم سے میل دور نہ کریں، کیونکہ بید کروہ ہے، لہذا بغیر خوشبو کا صابن تھی استعال نہ کرنا چاہئے اور خوشبودارصا بن تو احرام کی حالت میں استعال کرنا ممنوع ہے۔ (عمدة الناسک بتعرف)

# احرام مين ثميثو بيير كااستعال

احرام کی حالت میں ناک صاف کرنے یا منہ صاف کرنے یا چہرہ کا پسینہ صاف کرنے کے لئے ٹشو پیپراستعال کرنے کی گنجائش ہے اس کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ واجب نہ ہوگا۔ (ماً خذہ نقاویٰ دارالعلوم کراچی)

حالت ِ احرام میں ناک اور منہ پر کاغذ وغیرہ کا ماسک لگانے کا تھم حالت ِ احرام میں ماسک چہرہ پر لگانے سے بچنا چاہے ، کیونکہ اس کو لگانے سے ناک ، منہ اور اس کے اردگرد کا حصہ چھیب جاتا ہے جس سے عموماً چہرہ کا چوتھائی حصہ یا اس سے پچھ زیادہ حصہ چپپ جاتا ہے اور احرام کی حالت میں ماسک سے چہرہ کا اتنا حصہ چھپانا بھی ممنوع ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر جز الا زم ہوگی۔

بیاری کے عذر سے ماسک لگانے کا حکم

اگر کوئی شخص کسی عذر مثلاً بھاری کی وجہ سے یا گردوغبار سے بیخے کے لئے (کہ نہ بیخے کی صورت میں اس شخص کو بھاری میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو) ایسا ماسک لگالے جو چہرہ کے چوتھائی یا زیادہ حصہ کو دھانپ لے تو عذر کی وجہ سے ماسک پہننے میں ان شاء اللہ تعالی گناہ تو

(الف) ··· ایک دن یا ایک رات یا اس کے بقدر پورا چرہ یا چرے کا چوتھائی حصہ ڈھائے تو درج ذیل تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا

نہیں ہوگا،کیکن اس کی جز الا زم ہوگی،جس میں یقضیل ہے کہ:

واجبے:

ا … وم ادا کرے یعنی ایک صحیح سالم دو دانت والا بکرایا بکری حدودِحرم میں ذبح کرے۔

۲ سیا چے مساکین کو فی مسکین بونے دوکلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ
 کرے۔

س ... یا تین روز ہے مسلسل یا الگ الگ رکھے۔

(ب) … ایک دن یا ایک رات سے کم کم اور ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ ڈھا نکنے کی صورت میں بونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے یا ایک روز ہ رکھے۔

(ج) … ایک گھنٹہ ہے کم کم ڈھا نکنے کی صورت میں ایک مٹھی گندم یا اس کی قیت صدقہ کرے، ہاا یک روز ہ رکھے۔

بلاعذر ماسك لكاني كأحكم

واضح رہے کہ اگر کوئی شخص کسی معتبر شرعی عذر کے بغیر ماسک لگائے تو مذکورہ بالا تین صورتو ل کا شرعی تھم حسب ِذیل ہوگا:

(الف) … ایک دن یا ایک رات یا اس کے بقدر بورا چہرہ یا چہرہ کا

چوتھائی حصہ ڈھانکے تو اس صورت میں دم ادا کرنامتعین ہے،الیی صورت میں اس کو مذکورہ بالاتین اختیار نہیں ہوں گے۔

(ب) ... ایک دن یا ایک رات سے کم کم اورایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ

و ھا تکنے کی صورت میں بونے دو کلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرے اس

صورت میں اسے صدقہ کی جگہ روز ہ رکھنے کا اختیار نہیں ہوگا۔

(ج) ... ایک گھنٹہ ہے کم کم ڈھانکنے کی صورت مین ایک مٹھی گندم یا اس

کی قیت صدقه کرنامتعین ہے۔<sup>(1)</sup>

# جوس اور كولد ڈرنك كاحكم

احرام کی حالت میں عام مشروبات، کولٹرڈ رنگ اور جوس وغیرہ پینے میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہان میں وہ خوشبونہیں جوممنوع ہے۔ ( فتویٰ) خوشبودار تیل

حالت احرام میں خوشبودار تیل سریاڈاڑھی میں لگاناممنوع ہے،اس کی وجہ سے جزالازم ہوگی اور خالص زیتون اور تل کا تیل لگانا بھی منع ہے البتہ کوئی دوسرابغیر خوشبو کا تیل لگانا جائز ہے۔لیکن اگر تیل لگانے کی وجہ سے بال ٹوٹنے یاا کھڑ جانے کا اندیشہ ہوتو احتیاط کرنی چاہئے۔ (غدیة الناسک)

# خوشبودارصابن

احرام کی حالت میں خوشبودارصابن استعال کرنامنع ہے اگر کسی نے استعال کرلیا تواس کی جزاء میں پیفصیل ہے:

اگر خوشبودار صابن جم کے اندر خوشبو مہکانے کی غرض سے

<sup>(</sup>١) في الدر المختار:(٧/٢٥٥)(وان طيب أو حلق) أو لبس( بعذر) خير ان شاء (ذبح) في الحرم (أو تصدق بثلاثة أصوع طعام على ستة مساكين) أين شاء (أو صام ثلاثة أيام) ، أه متفرقة.

<sup>،</sup> في غنية الناسك: (ص٢٦٧) وان وجب الصدقة على التحيير ان شاء تصدق بما وجب منه من نصف صاع او اقل على مسكن او صام يوما (رد المحتار عن اللباب)\_

استعال کیا خوہ پورے بدن پر استعال کیا یا کسی ایک بڑے عضو کے تھوڑے حصہ پر یا کسی چھوٹے عضو پر جیسے ہتھیلیوں پر یا کلائی پر یا چہرہ پر تو دم واجب ہے۔

اگرخوشبودار صابن جسم میں خوشبوم کانے کی نیت سے استعال نہیں کیا بلکہ جسم سے یا جسم کے سی عضو سے میل کچیل دور کرنے کے لئے استعال کیا توصد قد وطرکے برابرصد قد واجب ہے۔

بغیرخوشبوکا صابن احرام کی حالت میں استعال کرنا جائز ہے کیکن احرام کی حالت میں استعال کرنا جائز ہے کیکن احرام کی حالت میں جسم کامیل کچیل دور کرنے کے لئے ایسا صابن بھی استعال نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ احرام کی حالت میں جسم کامیل کچیل دور کرنا منع ہے۔ (ما خذہ ناوی دار العلوم کراچی) .

ملتزم، ركنِ يمانى اور تجرِ اسود كى خوشبو

حجراسوداورزکن بیانی پراکٹرخوشبوگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے جو خواتین وحضرات احرام کی حالت میں ہوں وہ حجرِ اسودکونہ ہاتھ لگا ئیں اور نہ اس کا بوسہ لیں بلکہ استلام کا اشارہ کرنے پراکتفاء کریں۔ اس طرح رکنِ بیانی پربھی ہاتھ نہ لگا ئیں، بغیر ہاتھ لگائے گزرجا ئیں۔ اور ملتزم سے بھی دور کھڑے ہوکر دعا کریں۔

اگرکسی نے احرام کی حالت میں جمرِ اسود کا بوسہ لیا یارکن یمانی کے ہاتھ لگا یا ملتزم سے چٹ گیا جس کی وجہ سے منہ یا ہاتھ پرخوشبولگ گئ تو زیادہ خوشبو لگنے میں صدقۂ فطر زیادہ خوشبو لگنے میں صدقۂ فطر (یعنی پونے دو کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر) صدقہ کرنا واجب ہے۔(غنیۃ الناسک)

# خوشبودار کھانے اور پییٹ لگانے کا حکم

ایسا کھانا جن میں خوشبو دارمصالحہ استعال ہوا ہویا زعفران شامل ہو گران کو کھانے کے ساتھ پکالیا گیا ہوتو احرام کی حالت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ (عمدۃ الناسک)

حالت احرام میں دانتوں کی صفائی کے لئے بغیر خوشبو والا ٹوتھ پیٹ استعال کرنا جائز ہے، البتہ خوشبو دار ٹوتھ پییٹ استعال کرنا جائز نہیں اگر استعال کرلیا تو پونے دوکلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ (ماً خذہ نتویٰ ۲/۱۲۵)

### بال ٹوٹنے کا مسئلہ

احرام کے بعد تقریباً ہر حاجی مردوعورت کو بال ٹوٹے کا مسلہ پیش آتا ہے، اس لئے بیمسلہ خاص طور پریاد رکھنا جا ہئے۔ یہاں اس کی

# قدرے تفصیل کھی جارہی ہے۔

## خود بخو د بال ثوثنا

اگرسر یا ڈاڑھی یاجسم کے کسی بھی حصہ کے بال خود بخو دٹوٹیں اور گریں تو کچھوا جب نہیں۔(عمدۃ الناسک)

# وضواور عسل سے بال گرنا

احرام کی حالت میں وضو و خسل احتیاط سے کریں جسم کو زیادہ نہ رگڑیں، سراور ڈاڑھی کو زیادہ نہ ملیں، خلال بھی نہ کریں تا کہ بال نہ ٹوٹیس تا ہم اگر وضویا غسل کی وجہ ہے سریا ڈاڑھی کے بال ٹوٹ جائین توایک یا دوبال ٹوٹے میں کچھوا جب نہیں۔

اگرتین بال گریں تو ایک مطی گندم یا اس کی قیمت صدقه کرنا
 واجب ہے۔

 اگرتین بال سے زیادہ اور چوتھائی سریا چوتھائی ڈاڑھی سے کم کم بال گرین تو پونے دوکلوم گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ (غنیة الناسک)

 اگر چوتھائی سریا ڈاڑھی کے یا پورے سریا پوری ڈاڑھی کے بال ٹوٹ جائیں یا کاٹ لئے جائیں تو دم واجب ہوگا۔ (عمدۃ الناسک)

# تھجانے ہے بال ٹو ٹنا

اگرسریا ڈاڑھی کو تھجانے یا ویسے ہی جان بوجھ کرایک دوبال یا تین بال توڑیں توہر بال کے بدلہ روٹی کا ایک فکڑا یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔

اگرتین سے زیادہ اور چوتھائی سریاڈ اڑھی کے بالوں سے کم کم بال ٹوٹیس یا کاٹیس تو پونے دوکلوگندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر چوتھائی سریاڈ اڑھی کے بال تو ڑ لئے یا کتر لئے یا مونڈ لئے تو دم واجب ہے۔ (عمدة الناسک)

# مونجه كامسكله

احرام کی حالت میں اگر کسی نے اپنی ساری مونچھ یا اس کا کچھ حصہ مونڈ لیا یا اس کو کتر واکر باریک کرلیا تو پونے دوکلو گندم یا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ (عمرۃ الناسک بنفرن)

# ناخن كالشنخ كالحكم

اگر کسی نے احرام کی حالت میں ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے چاروں طرف ہاتھ پاؤں کے ناخن کا لے یا دونوں ہاتھ یا دونوں پاؤں کے ناخن کانے یا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں کے ناخن کا لے تو ان سب صورتوں میں ایک دم واجب ہوگا (عمرة الناسک) باقی صورتوں کا حکم بردی کتابول میں دیکھیں یا معتبر علماء سے دریافت کریں،ان مین کافی تفصیل ہے۔

چشمه لگانا، گھڑی اور انگوشی پہننا

احرام کی حالت میں گھڑی،انگوشی پہننا، چشمہ لگانا، چھتری استعال کرنا، آئینہ دیکھنا،مسواک کرنا، دانت اکھاڑنا،ٹوٹے ہوئے ناخن کا ثنا درست ہے۔

احرام کی حالت میں مردوں کو دستانے بہننا جائز نہیں، کیکن خواتین کو دستانے بہننا جائز ہے گرنہ بہننا اولی ہے، اسی طرح خواتین کو زیورات بہننا جائز ہے گرنہ بہننااحچھاہے۔ (عمدة الناسک)

بلاخوشبوکا سرمہ لگا نا اور زخمی اعضا پرپٹی با ندھنا جائز ہے،کیکن زخمی سراور چہرہ پرپٹی با ندھنا درست نہیں ،کیکن دوالگا نا جائز ہے۔

احرام میں تکبیدلگانا

احرام کی حالت میں سریار خصار تکیہ پررکھنا ، اپنایا دوسرے کا ہاتھ ، منہ یا ناک پررکھنا جائز ہے۔ (معلم المجاج)

احرام میں جیب لگا نا پابیلٹ استعمال کرنا احرام کے تہبند میں روپیہ یا گھڑی وغیرہ رکھنے کے لئے جیب لگا نا جائز ہے۔ اور ضروری کاغذات کی حفاظت کے لئے بیلٹ یا پیٹی یا ہمیانی گنگی کے اوپر یا پنچ باندھنا جائز ہے، اور پبیٹاب کا قطرہ یا ہر نیا کی بیاری میں کنگوٹ یا ہیمپر کس کر باندھنا جائز ہے، لیکن جائگیہ اور انڈرویئر پہننا جائز ہے، لیکن جائگیہ اور انڈرویئر پہننا جائز ہیں۔ (عمدة الناسک)

#### موز ہےاستعال کرنا

حالت احرام میں مُر دوں کوموزے بہننا جائز نہیں ،اس سے بچنا لازم ہے البتہ سردی کی وجہ سے بغیر سلے ہوئے کپڑے مثلاً رومال وغیرہ سے پاؤں ڈھانکنا جائز ہے۔عورتوں کوموزے بہننا جائز ہے مگر بچنا افضل ہے۔ (عمدة الناسک)

# احرام میں سگریٹ پینے کا حکم

سوال … کیااحرام کی حالت میں سگریٹ پینا جائز ہے؟ جواب … جائز ہے کیونکہ سگریٹ نوشی إحرام کےخلاف نہیں ہمکن بذاتِ خود سگریٹ پینا فاسق لوگوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مکروہ ہے اور پینے کے بعد منہ کوصاف رکھنا بھی ضروری ہے تا کہ دوسروں کواس کی بد ہو سے تکلیف نہ ہو، نیز منہ یا کپڑول میں بد ہو کے ہوتے ہوئے محبد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں۔ (فق کی نبر ۱۲۸۹/۳۲)

# حالت إحرام ميں چھتری پہننے کا حکم

سوال … کیا دورانِ طواف عمرہ اور جج کے اِحرام میں دھوپ اور گرمی سے بیخے کے لئے سر پر چھتری پہن سکتے ہیں وہ چھتری جو کہ ربڑ اور لاسٹک والی ہوتی ہے اور چھتری سرسے دس انچے او پر ہوتی ہے؟

جواب ... اگریہ چھتری ٹوپی کی طرح سرسے گئی نہیں ہوتی بلکہ سرسے اوپر کچھ فاصلہ پر ہوتی ہے جیسا کہ سوال میں ہے تو حالت ِ احرام میں ایسی چھتری کی لاسٹک اتن میں ایسی چھتری کی لاسٹک اتن چوٹری نہ ہو جو سر کے چوتھائی جھے کو گھیر لے، ورنہ اس کو پہننا ناجائز ہوگا۔(فتویٰ نبر ۹۲/۱۸۰۵)

احرام کی حالت میں ماھواری رو کئے کی دوا کھانے کا حکم آگر کسی خاتون کوخطرہ ہو کہ ایام جج میں اس کو ماہواری آ جائے گ جس کی وجہ سے اس کے لئے طواف زیارت کرناممکن نہیں ہوگا تو ماہواری رو کئے کے لئے دوائی کا استعال جائز ہے بشر طیکہ صحت کے لئے مصرنہ ہو۔ پھراگر دوائی استعال کرنے کے نتیجہ میں اس کی ماہواری رُک گئ تو وہ عورت شرعاً یا کشمجھی جائے گی۔ (فوئی دارالعلوم کراچی)

 <sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/ ۶۹) فيحوز.... (والاستظلال ببيت ومحمل لم يصب رأسه أو
 وجهه فلو أصاب أحدهما كره) كما مر... زيلعي لعدم التغطية واللبس

#### سفر کے دوران نماز پڑھنا

سفر کے دوران کسی نماز کا وقت ہوجائے تو جہاز ہیں میں وضوکر کے کھڑے ہوکر قبلہ رخ نماز اداکریں کیونکہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے۔ اور ہوائی جہاز والے بیانتظام کردیتے ہیں ، اگر وہ نہ کریں تب بھی آپ وقت پر نماز اداکرنے کی کوشش کریں اور نماز قضانہ ہونے دیں سیٹ پر بیٹھ کراور قبلہ کی طرف رُخ کئے بغیر نماز اداکرنا جائز نہیں ہے ، اگر مجبوری میں یاغلطی سے اس طرح کوئی نماز پڑھ کی ہوتو اس کو وقت کے اندر لوٹانا اور وقت گزرنے کے بعداس کی قضایر مینا واجب ہے۔ (درمخار)

ج یاعمرہ سے فارغ ہوکر چند بال کترنے کا حکم

مروہ پریااس کے قریب جولوگ قینجی لئے کھڑے رہتے ہیں ہعض حضرات اُن سے سرکے چند ہال کتر واکر سمجھتے ہیں کہ احرام کھل گیا پیغلط ہے، حنفی محرم کے حلال ہونے کے لئے سرکے چند ہال کتر وانا ہرگز کافی نہیں ،اگر کسی نے اس طرح چند ہال کتر وانا ہرگز کافی نہیں ،اگر کسی نے اس طرح چند ہال کتر واکر سلے ہوئے کپڑے بہن لئے اور پورے ایک دن یا ایک رات یا اس سے زیادہ پہنے رہا تو اس پر دم واجب ہوجائے گا، کیوں کہ احرام کھلنے کے لئے کم از کم چوتھائی سرکے واجب ہوجائے گا، کیوں کہ احرام کھلنے کے لئے کم از کم چوتھائی سرکے بال منڈ وانا یا ایک انگلی کے پورے کے برابر کتر نا واجب ہے اور تمام سرکے بال منڈ وانا یا کتر وانا سنت ہے۔ (معلم الحجاج)

#### ضروري تنبيه

نواتین وحفرات اس بات کو یا در کھیں کہ وہ سرکے بال کترنے یا منڈ وانے سے پہلے موخچیں، ناخن، بغل کے بال اور جسم کے دوسرے بال وغیرہ برگزنه کا میں، ورنہ جرمانہ واجب ہوگا، اگرایی غلطی ہوجائے تو کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کریں۔

### حج سے پہلے اور بعد، متعدد عمرہ کرنا

عمره کا کوئی وقت مقرر نہیں ،سال میں صرف پانچ دن ہیں جن میں جج ہوتا ہے بعنی ۹ رزی الحجہ سے لے کر ۱۳ ارزی الحجہ تک ان دنوں میں عمره کرنا مکر زہ تحریکی ہے بعنی ناجائز ہے ، ان پانچ دنوں کے علاوہ سال بھر میں جب چاہیں عمره کر سکتے ہیں ، للہذا رمضان المبارک کے بعد ۹ رزی المحجہ سے پہلے جب چاہیں اور جننے چاہیں عمره کر سکتے ہیں ۔اور جج کے بعد بھی عمرہ کر سکتے ہیں ۔اور جج کے بعد بھی عمرہ کر سکتے ہیں ، جولوگ جج سے پہلے عمرہ کرنے سے منع کرتے ہیں اُن کامنع کرنا درست نہیں ہے ۔ (بلاحظہ بوجاشیہ مناسک ملاعلی قارئ میں ۱۹۳۳)

## عمرہ افضل ہے یا طواف؟

اگر عمرہ کرنے میں طواف سے زیادہ وقت لگے تو عمرہ ، طواف سے افضل ہے، اور اگر دونوں میں برابر وقت لگے تو بعض کے نز دیک عمرہ طواف سے افضل ہے، اور بعض کے نز دیک طواف عمرہ سے بہتر ہے۔ (حیات القلوب) تا ہم کثرت سے عمرہ کرنا مکروہ نہیں بلکہ مستحب ہے۔ (معلم الحجاج)

اور طواف کرنا بھی اعلیٰ عبادت ہے دونوں عباد تیں حسبِ استطاعت انجام دینی چاہئیں بیزندگی کاسنہری موقعہ ہے پھرشاید ملے یا نہ ملے اس لئے اس موقعہ سے خوب فائدہ اٹھائیں ، اور گنا ہوں سے بھی بیجد بچیں ۔

حرم میں خواتین تنہا جاسکتی ہیں

حرم میں خواتین اپن رہا کشگاہ سے طواف کے لئے تنہا آسکتی ہیں۔ اس صورت میں اُن کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری نہیں۔

ویل چیئر پرطواف وسعی کرانے والے کا حکم

اگر کوئی شخص کسی دوسر ہے خص کو دیل چیئر پرطواف اور سعی کرار ہا ہو تو ویل چیئر چلانے والاشخص اگر طواف وسعی سے پہلے اپنے طواف وسعی کی بھی نیت کرلے تو اس کا طواف اور سعی بھی ادا ہوجا کیں گے۔ (عمد ۃ الناسک)

بلاعذر سواري پرطواف كرنے كاحكم

بلا عذر سوار ہوکر طواف کرنا جائز نہیں ، اور بغیر عذر کے سوار ہو کر

طواف کرنے کی صورت میں اعادہ لازم ہوگا، البتہ عذر کی بناء پر سوار ہوکر طواف کرنا جائز ہے۔ (عمدة الناسک)

## حجرِ اسودے طواف شروع کرنا

طواف جحرِ اسود سے شروع کرناستنت ہے، اس کے بعد اپنے دائیں جانب بیت اللہ کے دروازہ کی طرف سید ھے چلیں، نگاہ کے سامنے رکھیں دائیں، بائیں نہ دیکھیں بالخصوص خانۂ کعبہ کی طرف نہ چبرہ کریں اور نہ سینہ کریں، کیونکہ بینا جائز ہے، اس لئے بہت احتیاط کریں۔ مسئلہ … اگر کسی نے غلطی سے ججرِ اسود کی بائیں طرف طواف کر لیا یعنی الٹا طواف کر لیا یا طواف کر لیا یا طواف کر لیا تو جب کی طرف چبرہ یا پیٹے کر لی اور اس طرح پوراطواف کر لیا تو جب تک مکنہ عظمہ میں ہے ایسے طواف کو لوٹا لے، اور اگر وطن واپس آگیا اور طواف نہیں لوٹا یا تو دم واجب ہے۔ (ما خذہ عمرہ الناسک)

## طواف میں استلام کرنے کا تھم

طواف خواہ کسی قسم کا ہو، پہلے چکر کے شروع میں اور ساتویں چکر کے ختم پر حجرِ اسود کا استلام کرنا بالا تفاق سنت ِمؤکدہ ہے، اور درمیان کے چکروں میں استلام کرنامستحب ہے، اس لئے اگر بھول کریاکسی عذر سے رہ جائے تو میجھ حرج نہیں۔ (عدة الناسك بقرف)

## استلام میں جا ندی کے حلقہ سے بچنا

جرِ اسود کا استلام کرتے وقت، ہاتھ لگانے اور بوسہ دیے میں یہ دھیان رکھیں کہ جرِ اسود کے اردگر دجو گول جا ندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ نہ گئے اور نہ اس کو بوسہ دے، کیونکہ ایسا کرنے سے جا ندی کا استعال کرنا پایا جائے گاجو کہ ممنوع ہے۔ (عمدة الناسک) مسئلہ … اکثر جرِ اسود اور رکنِ بمانی پرخوشبوگی ہوئی ہوتی ہے اس لئے احرام کی حالت میں استلام کے وقت جراسود پر منہ، نہ رکھنا چاہئے، کیونکہ احرام کی حالت میں خوشبو سے بیخے کا تھم ہے، کسی اور چیز سے استلام کرنے یا بھر دوسر سے استلام کا اشارہ کرلے، اسی طرح رکنِ بمانی کے ہاتھ نہ لگائے ، بغیر ہاتھ لگائے گزرجائے۔ (عمدة الناسک)

## طواف کے چکروں میں شبہ ہوجا نا

اگر کوئی شخص بھول کریاسا تویں چکر کے شبہ میں طواف کا آٹھواں پلر بھی کر لے تو کچھ حرج نہیں ، طواف درست ہے ، اورا گر کوئی جان ہو جھ لرآ ٹھواں چکر بھی کر لے تو اس کو چھ چکرا ورملا کرسات چکر پورے کرنے ان جب ہیں ، اوراس طرح بید د طواف ہوجا کیں گے۔ (عمد ۃ الناسک)

www.besturdubooks.wordpress.com

#### طواف کے دوران وضوٹو ٹنا وغیرہ

طواف کے دوران اگر وضوٹو نے جائے تو طواف جھوڑ کر وضو کریں یا جماعت کھڑی ہوجائے تو نماز ادا کریں، اس کے بعد جہاں سے طواف چھوڑا تھا وہیں سے باقی طواف پورا کریں البنتہ بلاعذر درمیان سے طواف چھوڑ کر جانا مکروہ ہے، اگر ایسا ہوجائے تو طواف کو لوٹا نامستحب ہے۔ (عمدۃ الناسک)

### بغيرطهارت طواف كرنے كاحكم

نفلی طواف طواف قد وم اور طواف و داع بغیر وضوکرنے پر ہر چکر کے عوض صدقۂ فطر کے برابر گندم دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی وضوکر کے ان کولوٹا لے تو صدقہ دینا ساقط ہوجا تا ہے، اور اس میں دم واجب نہیں ۔ (عمرۃ الناسک)

ندکورہ تینوں طواف جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں اگر کوئی کرلے یا طواف زیارت بے وضوکر لے تو دم واجب ہے۔اوراگر عنسل کر کے ان کولوٹا لے تو دم ساقط ہوجا تا ہے، اورغنسل کر کے لوٹا نا واجب ہے۔(عمدة الناسک)

طواف زیارت اگر کوئی جنابت یا حیض یا نفاس کی حالت میں

کر لے توالک گائے یا ایک اونٹ دینا واجب ہے، یہ تھم اس وقت بھی ہے جب طواف کا اکثر حصہ جیسے جار چکر اس نا پاکی کی حالت میں کرے اور اگر تین یا تین سے کم چکر اس حالت میں کئے تو دم واجب ہے۔ اور پاک ہوکران چکروں کولوٹانے سے دم ساقط ہوجا تا ہے۔ (عمرة الناسک)

## دم اوربد ندادا كرف كاطريقه

ذکر کردہ مسائل میں اور حج وعمرہ کے دیگر مسائل میں جہاں جہاں دم واجب ہوتا ہے یا پوری گائے یا اونٹ دینا واجب ہوتا ہے، اس کے ادا كرنے كا طريقه بيرہے كه دم ميں ايك صحيح سالم درميانه درجه كا دو دانت كا ایک بکرایا ایک بکری یا دو دانت کاصیح وسالم ایک اونٹ یا ایک گائے میں ایک حصہ دم ادا کرنے کی نیت سے رکھا جائے اور جس صورت میں پورا اونٹ یا بوری گائے واجب ہواسکو حدودِحرم میں کسی جگہ دم اور بدنہ ادا ارنے کی نیت سے ذرج کیا جائے ، ذرج کے بعدان کا گوشت غربا ءوفقراء اور مساكين يرصدقه كرنا واجب ہے اس ميں سے خود كھانا يا مالداروں كو الما ناجائز نہیں، واضح رہے دم اور بدنہ حدود چرم میں ذبح کرنا واجب ہے، مده دحرم سے باہر یا اینے وطن میں ادا کرنا جائز نہیں۔ (عمدة الناسک) البت ن سورتوں میں صدقہ واجب ہوتا ہے، اس کو حدودِ حرم میں ادا کرنا

ضروری نہیں بیصدقہ اپنے وطن میں بھی دیا جاسکتا ہے۔ (غنیۃ الناسک) طواف کے دوران بیٹھنے ، آ رام کرنے کا حکم

طواف کے چکروں میں اصل یہ ہے کہ بے در بے کئے جا کیں؟ بغیر کسی عذر کے وقفہ نہ کیا جائے ، تاہم اگر کوئی ضرورت ہومثلاً بیاری یا شدید تھکاوٹ یا کسی تکلیف کی بناء پر بچھ دریا بیٹھ گئے یا بچھ کھا پی لیا یا کسی ضرورت مثلاً قضاءِ حاجت وغیرہ کے لئے باہر چلے گئے تو اس کی گنجائش ہے اس صورت میں طواف از سرنو کرنامتی ہے، اگر کوئی از سرنو طواف نہ کرے بلکہ باقی طواف ہی پورا کر لے تو بھی کوئی جزاء واجب نہیں ، طواف درست ہے۔ (عمدة الناسک)

بیارآ دمی سواری برشعی کرسکتا ہے

اگر کوئی شخص بیار ہواوروہ پیدل چل کرسعی کرنے کی ہمت وطاقت ندر کھتا ہوتو وہ کسی سواری پرسوار ہوکر بھی سعی کرسکتا ہے۔اوراس کی وجہ سے کوئی ؤم وغیرہ لازم نہ ہوگا، نیز بوقت ضرورت سعی کے دوران آ رام کرنے کی بھی گنجائش ہے۔(عمدة الناسک)

بغيرطها رت سعى كرنے كاحكم

سعی خواه عمره کی ہو یا حج کی باوضو کرنامتحب ہے اور جنابت ،حیض

اور نفاس سے پاک ہونا بھی سنت ہے،جسم اور کپڑوں کا ظاہری ناپا کی سے پاک ہونا بھی مستحب ہے، جہاں تک ہوسکے پاکی کی حالت میں باوضوسعی کرنی چاہئے لیکن اگر کسی نے بےوضوسعی کرلی یا جنابت کی حالت میں یا حیض ونفاس کی حالت میں سعی کرلی توسعی ادا ہوجائے گی اور کوئی دم واجب نہ ہوگا، ہاں بلاعذرابیا کرنا خلاف سنت اور خلاف مستحب ہے۔ (عمدة الناسک)

سعی کے چکر کم ،زیادہ ہونے کا حکم

اگر پوری سعی یا سعی کے اکثر چکروں کو بلاعذرترک کیا یا سعی کو بلاعذر سوار ہوکر کیا تو دم ماقط سوار ہوکر کیا تو دم واجب ہوگا، لیکن اگر چر پیدل اعادہ کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا۔اورا گرسعی کوسواری پرعذر کی وجہ سے کیا تو چھلا زم نہیں۔
اورا گرسعی کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑ ہے تو ہر چکر کے بدلے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا۔لیکن اگر سے چکرادا کر لے خواہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد کرے تو صدقہ ساقط ہوجائے گا،لیکن بلاعذر تا خیر کرنا مکروہ ہے۔(ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمدۃ الناسک سے ۲۸۰)

سعی کے چکروں میں شک ہونا

دورانِ سعی ،اگر سعی کے چکروں میں شک ہوجائے تو کم کویقینی سمجھ ا باقی چکر پورے کریں ،مثلاً شک ہوجائے کہ پانچ چکر ہوئے ہیں یا چىقو يانچ سمجھ كردو چكراوركريں \_(عمدة الناسك)

### سعی کے دوران نماز شروع ہونا

سعی کے دوران نماز شروع ہوجائے یا وضوٹوٹ جائے یا نماز جنازہ ہونے گئے توسعی چھوڑ کرنماز وغیرہ شروع کردیں، اور فارغ ہوکر جہاں سے سعی چھوڑی تھی، وہیں سے باتی سعی پوری کریں، اورا گر بلاعذر سعی کو درمیان سے چھوڑ دیں توسعی کولوٹا نامستحب ہے۔ (عمدۃ الناسک)

## جج ياعمره كاسعى تاخير سے كرنے كاحكم

اگر جج کی سعی طواف زیارت کے بعد نہ کرسکا اگر چہ بغیر عذر کے تاخیر کی ہواور ایا م نحر بھی گزرگئے ، اگر چہ کئی مہینے بلکہ کئی سالوں کی تاخیر ہوگئی تو کچھ لازم نہ ہوگا ، اگر بغیر عذر کے تاخیر کی ہوتو مکروہ ہے ، ایسا ہی عمرہ کی سعی کا تھم ہے۔ (ما خذہ زبدۃ الناسک مع عمدۃ الناسک ص ۲۸۰)

# جج کے خاص مسائل ۸رذی الحجہ کی رات کومنی جانے کا حکم

اگر کوئی حاجی ۸رزی الحجہ کوطلوع آفتاب سے پہلے (خواہ فجر کے بعد یا فجر سے بھی پہلے )منی چلا جائے تو بھی جائز ہے مگر خلا ف اولی ہے (صندیہ) للہذامعلم کے انتظام سے مجبور ہوکر طلوع آفتاب سے پہلے منی جانے میں کچھ مضا کقنہیں ہے۔

منی میں پانچ نمازیں ظہر،عصر،مغرب،عشاءاور ۹ رذی الحجہ کی فیر فجر کی نمازاداکرنامسنون ہےاوررات کومنی میں رہناسنت ہے،اگررات کومکہ مکرمہ رہیں یا مکہ مکرمہ سے سیدھے عرفات چلے جائیں تو مکروہ ہے، بلاعذرابیا کرنے سے بچنا چاہئے۔ (عمہ بقرف)

### بعض حاجيول كامُز وَلِفَه مِين قيام

آج کل حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے کچھ خیمے مزدلفہ کی حدود میں بھی لگائے جاتے ہیں اور کافی حجاجے بہائے منی کے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں تو مجبوری میں اس کی گنجائش ہے گو بیسنت کے خلاف ہے لیکن اس میں کوئی جزا واجب نہیں اور اگر کوئی فدکورہ پانچ نمازیں منیٰ کی حدود مین ادا کر سکے تو اچھا ہے ورنہ مزدلفہ ہی میں بینمازیں ادا کر لیں۔ دنوی دارالعلوم کراجی)

## عرفات كى روانگى

فجر کی نمازمنیٰ میں پڑھیں، تکبیرتشریق کہیں، اور لبیک کہیں اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہوکرعرفات جانے کی تیاری کریں اور پھرسکون واطمینان سے عرفات کی طرف روانہ ہوں اور راستہ میں یہی اوپر والے اذ کار، استغفار، دور دشریف اور دعا کرتے رہیں مگر تلبیہ زیادہ کہیں۔ عرفات میں رات کو جانے کا حکم

اگرکوئی حاجی منی میں صبح صادق ہونے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا سے پہلے عرفات جائے تو بھی جائز ہے لیکن ایبا کرنا برا ہے۔ (حیات القلوب) تا ہم معلم کی سواری کے انتظام سے مجبور ہوکر جلدی جانا پڑے نے تو گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (عمرة الناسک بتعرف)

میدانِ عرفات میں زوال کے بعد پہنچنا افضل ہے، کین اگر پہلے پہنچ جائیں تو بھی کوئی گناہ نہیں، اور زوال سے پہلے تمام ضرور ہات، کھانے پینے سے فارغ ہوجائیں اور کچھ دیر آ رام کریں، پھر زوال سے کچھ پہلے خسل کریں یا وضو کریں لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ (حیات القلوب وعمدۃ الناتیک بتھرف)

#### وقوف عرفات كاوفت اورطريقه

" " وقوف عرفات " كاونت زوال كے بعد سيے سے صادق تك ہے، اس لئے زوال ہوتے ہى وقوف شروع كرديں۔ يادر كھيں! يہ بہت ہى خاص جگہ اور خاص وقت ہے، اس سے بہتر وقت زندگى ميں نہيں يالم گا،اس کا ایک لیحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں، گرمی ہویا سردی سب برداشت کر جائیں اور شام تک لبیک کہنے، تو بہواستغفار کرنے، چوتھا کلمہ پڑھنے الحاح وزاری اور گرگڑ اکر دعا کرنے میں گزاری، اور تلبیہ ہر بار درمیانی آواز سے کہیں اوراذ کاردعا کیں بھی ہلکی آواز سے کریں، یہی افضل ہے۔ اور وقوف کھڑے ہو کر کرنامستحب ہے، اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ (عمرة الناسک وحیات القلوب)

ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اذان وا قامت کے ساتھ باجماعت ادا کریں، اور عصر کی نماز عصر کے وقت مین اذان وا قامت کے ساتھ باجماعت اداکریں۔ (معلم الحجاج وعمدة الناسک)

## مىجدىنمره جانے كاحكم

بعض حنی حجاج مسجد نمرہ میں حاضری کا بہت اہتمام کرتے ہیں،
تا کہ مسجد نمرہ کی فضیلت حاصل کریں اور امام کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی
نماز ملا کر پڑھیں، اس کے بارے میں عرض ہے کہ اول توحنی مذہب میں
ظہر اور عصر کی نماز جمع کرنا واجب نہیں، سنت یا مستحب ہے، دوسرے اس
جمع کرنے کی چند شرطیں ہیں جوعمو ما نہیں ہوتیں، مثلاً ایک شرط ریہ ہے کہ
امام المسلمین یا اس کے نائب کی اقتداء میں ظہر اور عصر کی نمازیں ملاکرادا کی

جائیں اور یہال معجدِ نمرہ میں امام المسلمین یا اس کا نائب تو ہوتا ہے کین عموماً یہ تقیم (۱) ہونے کے باوجودان نمازوں میں قصر کرتا ہے اور مقیم امام کو قصر کرنے سے جمہور کے نزدیک بینمازیں تھے نہیں ہوتیں، اس کئے اپنے اپنے تیموں میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پرادا کرنی جائیں۔

مز دلفه میں مغرب اور عشاء کی نماز ملانا

مزدلفہ میں پہنچ کرمغرب اورعشاء دونوں نمازیں ملاکرعشاء کے وقت میں اداکریں، دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اورایک اقامت کہیں، جس کی تفصیل ہے ہے کہ جب عشاء کا دفت ہوجائے تو اذان دیں پھر اقامت کہیں بھر اداکی نیت سے باجماعت مغرب کے تین فرض پڑھیں، سلام پھیر کر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں اس کے بعد بغیرا قامت کہوؤر آعشاء کے فرض باجماعت پڑھیں اور سلام پھیر کر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، مسافر ہوں تو عشاء کے دوفرض اور مقیم ہوں تو چار فرض ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنت اور تین وتر ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنت پھرعشاء کی دوسنت اور تین وتر ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنت پھرعشاء کی دوسنت اور تین وتر ادا کریں، نفل پڑھنے کا اختیار ہے، مگر ان دوفرضوں کے درمیان سنت اور نفل نہ پڑھیں، اور بیدونوں فرض ملاکر پڑھنے واجب ہیں، خواہ باجماعت

<sup>(</sup>۱) لیکن اگرید مسافر ہوتو پھریے تھمنہیں۔الی صورت میں ایسے امام کی افتداء میں بینمازیں ملا کرادا کرنا درست ہے۔

پڑھیں یا علیحدہ، کیونکہان کو باجماعت پڑھنا شرطنہیں ہے ہاں باجماعت ادا کرنا سنت ِموً کدہ ہے۔ (نینۃ الناسک)

اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستہ میں پڑھ لی تو مزدلفہ پہنچ کراس کودوبارہ پڑھناواجب ہے۔ (حیات القلوب) مسئلہ … اگر کوئی حاجی صاحب عشاء کے وقت سے پہلے مزدلفہ پہنچ گئے تو ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھیں ،عشاء کے وقت کا انتظار کریں اور عشاء کے وقت میں دونوں نماز ول کوجمع کریں۔ (عمدة الناسک)

مسئلہ … اگرعرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے راستہ میں خطرہ ہو کہ مزدلفہ میں پہنچنے تک فجر ہوجائے گی تو پھر راستہ میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں۔(حیات القلوب)

## مزدلفہے کئکریاں چننا

مزدلفہ سے رات ہی کوئی آ دمی • کے کنگریاں چھوٹے یا بڑے پنے کے برابر چن لیس تا کہ منی میں مار نے کے کام آئیں اور بیستر کنگریاں یہاں سے چننا بلا کراہت جائز ہے۔ (غنیة الناسک) اور ان کنگریوں کو دھوکر مارنا مستخب ہے، اور صرف سات کنگریاں جمرة العقبہ کی رمی کے لئے یہاں سے اٹھا نامستخب ہے۔ (احکام جج) مسئلہ ، بڑے پھر کوتو ژکر چھوٹی کنگریاں بنانا مکروہ ہے۔ (معلم الحجاج) لہذا ایسا کرنے سے پر ہیز کریں۔

#### وقوف ِمز دلفه کا وفت

جب صبح صادق ہوجائے تو اندھیرے ہی میں اذان دیں ، فیحر کی سنتیں پڑھیں اور پھر فیجر کے فرض باجماعت ادا کریں۔

صبح صادق ہوتے ہی وقوف مزدلفہ شروع ہوجائے گا، اور بیہ واجب ہے جس کا وقت طلوع فجر سے طلوع آ فتاب تک ہے، اگر کوئی شخص فخر کے بعدایک لیح بھی جان کریا بھول کریہاں تھہر جائے تواس کا بیوقوف ادا ہوجائے گا البتہ صبح کی روشنی خوب بھیلنے تک وقوف کرنا سنت ِمؤکدہ بے۔ (عمدة الناسک)

عورتوں بوڑھوں پر وقو ف مزدلفہ واجب نہیں اگر مزدلفہ کے وقت مذکور میں کسی شخص نے بلاعذر کے فرا دیر بھی یہ وقو ف نہ کیا، اور رات ہی کوشح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس پر دم واجب ہوگا، البتہ عورتیں، بچ، بوڑھے کمزور اور بیارلوگ اگر رات ہی مزدلفہ سے منی چلے جائیں تو پچھ حرج نہیں، جائز ہے، ان پر کوئی دم واجب نہیں۔ (حیات القلوب)

## وتوف مزدلفه كاطريقه

وتوف مزدلفه كامتحب طريقه بيه كهنماز فجراداكر ك قبله رخ بوجا كين اور سُبْحَانَ اللَّهِ، ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ، اَللَّهُ ٱكْبَرُ، لَا إِلَّهُ اللَّهُ اور چوتھا کلمہ پڑھیں اور درود شریف پڑھیں اور کثرت ہے تلبیہ کہیں اور دعا کے لئے دونوں ہاتھ پھیلائیں، ہتھیلیوں کارخ آسان کی طرف کریں پھر دنیا وآخرت کی بھلائیاں اینے اور اینے اہل وعیال والدین مشائخ، ا قارب اور تمام مسلمانوں کے لئے مانگیں۔ یاد رکھیں بیہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وفت ہے۔ (حیات القلوب)لہذا برا برذ کرود عااور تلبیہ میں مشغول رہیں یہاں تک کہ فجر کی روشیٰ خوب پھیل جائے اور جب سورج نکلنے کے قریب ہوجائے اس وقت مزدلفہ سے منی روانہ ہوجا کیں ، اس کے بعد تاخیر کرنا خلاف سنت ہے، لیکن ایسا کرنے سے دم وغیرہ کچھ لازم نہیں ہوتا۔ (حیات القلوب)

## تتينول دن رمی خود کریں

مرد،عورت، بیار وضعیف سب خود جا کراینے ہاتھ سے رمی کریں سی دوسرے کو نائب بنا کررمی کرنا بلاعذ رِشرعی جائز نہیں،آگل اس مسئلہ میں بہت غفلت پائی جاتی ہے،معمولی معمولی عذر مین حجاج دوسروں کے ذر بعدائی رمی کروالیتے ہیں۔خصوصاً خواتین کی کنگریاں اکثر ان کے محرم مردان کی طرف سے بلاعذر شرعی مارآتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ایسا کرنے سے ان پردم واجب ہوجاتا ہے، اس لئے خواتین وحضرات سے سنگین غلطی نہ کریں، اور بلاعذر شرعی اپنا واجب ترک کرے گنا ہگار نہ ہوں اورا ہے جج کوناقص نہ کریں۔

ہاں عذر شرعی میں کسی دوسرے کو تھم دے کراور اپنا نائب بنا کررمی کرانا جائز ہے اور شرعی عذریہ ہے:

دوسرے سے دمی کرانے کامعتبرعذر

(۱) ... وہ مرد یا عورت جس کی طرف سے دوسر مضحض کو کنگری مارنا درست ہوتا ہے ہیہ ہے کہ وہ اتنا بیار یا کمزور ہوچکا ہو کہ اب وہ کھڑے

ہوکرنما زنہیں پڑھ سکتا بلکہ بیٹھ کرنماز ادا کرتا ہے۔

(۲) ... یا جمرات تک سوار جوکر جانے میں بھی سخت تکلیف یا مرض بروھ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔

(۳) ... یا پیدل چلنے کی قدرت نہیں اور جمرات تک جانے کے لئے سواری نہیں ملتی تو ۔۔۔ وہ دوسرے کونائب بنا کراس سے اپنی رمی کراسکتا ہے۔ (احکام ج)

#### دوباره تاكيد

خواتین وحضرات کو پھر تا کید کی جاتی ہے کہ وہ مسئلہ بالا کو اچھی طرح یا در کھیں اور اس کے مطابق عمل کریں ، دیگر حجاج کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں ، اور شرعی عذر کے بغیر کوئی کسی کی طرف سے کنگری نہ مارے۔

رمی کے لئے معذور شخص کا دوسر ہے کو تھم دینا ضروری ہے

ذکورہ مسئلہ میں ایک ضروری بات بیجی یاد رکھیں کہ جو مردیا
عورت خود جا کر کنگری مارنے سے شرعاً معذور ہواس کا کسی دوسر ہے سے
اپنی رمی کرانے کے معتبر ہونے کے لئے بیجی ضروری ہے کہ وہ خود کسی
دوسر ہے کو اپنی کنگری مارنے کا تھم دے، یعنی دوسر ہے سے یوں کہے کہ
آپ جا کر میری بھی کنگری ماریں! اگر اس نے کسی کو تھم نہ دیا اور کسی
ہمراہی نے یا شوہریا محرم نے اس کے تھم کے بغیر خود اس کی طرف سے
کنگریاں ماریں تو وہ معتبر نہ ہوگی اگر وقت باتی ہوتو کہہ کراین رمی دوبارہ

## رمی ترک کرنے کا تھم

كراكبي ورنه دم واجب ہوگا۔ (عمدة الناسك بتعرف كثير)

اگر دسویں تاریخ کی رمی حچھوڑی یا متیوں جمرات کی ایک دن کی یا دو دن کی رمی حچھوڑی یا سب دنوں کی حچھوڑی تو ان سب صورتوں میں ایک ہی دم دینا ہوگا، اسی طرح اگر ایک دن کی اکثر کنگریاں چھوڑ دیں، مثلاً دسویں کے دن کی رمی سے چار کنگریاں چھوڑ دیں یا دوسرے دنوں میں سے کسی دن کی رمی سے گیارہ کنگریاں چھوڑ دیں تو اس صورت میں بھی ایک دم دینا ہوگا۔

اوراگرایک دن کی رمی سے تھوڑی کنگریاں چھوڑیں، مثلاً دسویں
کے دن کی رمی میں تین یااس سے کم کنگریاں چھوڑیں یا دوسرے دنوں میں
سے کی دن کی رمیں میں دس یااس سے کم کنگریاں چھوڑیں تو ہر کنگری کے
بدلے صدقہ کامل دینا واجب ہے۔ (ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمرۃ المناسک
ص۰۳۸) دم کی وضاحت'' بلا احرام مکہ مکرمہ یا جدہ پہنچنا'' کے عنوان کے
تحت کردی گئی ہے، وہاں دیکھ لیس۔ جہاں تک صدقہ کا تعلق ہے تو صدقہ
سے مراد' صدفۃ الفطر'' کی مقدار ہے یعنی ہونے دوکلوگندم یااس کی قیمت
صدقہ کر دے، یہ صدقہ حدودِ حرم میں دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اپنے
وطن واپس آ کر بھی دیا جاسکتا ہے۔

## رمی کا سیح وقت

دس ذوالحجہ (یوم النحر ) کورمی کاوفت ِمسنون طلوعِ آفاب سے زوال آفاب تک ہے، زوال کے بعد سے غروب تک بلاکراھت جائز

ہے، غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے۔ البتہ خواتین اور ضعفاء کے لئے مکر دہ نہیں۔

ااراور۱ار ذوالحجہ کوری کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ زوال سے پہلے ری جائز نہیں۔ زوال کے بعد سے غروب تک مستحب وقت ہے، فروب آ قاب کے بعد بھی رمی جائز ہے لیکن کروہ ہے۔ مقارف الحجہ کی رمی کا وقت بھی وہی ہے جو ااراور ۱۲رکا ہے، البتہ ۱۲رکی صادق سے لے کرزوال سے پہلے کرنا بھی کراھت کے ساتھ جائز ہے۔ (غنیة الناسک)

### دوسرول سے رمی کرانا کب جائز ہے

اگر کسی کوالیا مرض لاحق ہوکہ کھڑ ہے ہوکہ بھی نمازنہ پڑھ سکتا ہویا کوئی الیاعذر لاحق ہوکہ سواری کے ذریعہ بھی جمرات تک پنچناممکن نہ ہوتو الی صورت مین کسی دوسرے کے ذریعہ کنگریاں لگوانا درست ہے،لیکن محض اس کے خوف یا دیگر معمول اعذاری وجہ ہے کسی دوسرے سے رمی کروانا جا ئز نہیں ،خوا تین اور کمز ور حضرات رات کے وقت بھی رمی کر سکتے ہیں ،اوراُن کے لئے رات کے وقت رمی کرنا بلا کراھت جا ئز ہے۔

البتہ اگر کسی موقع پر اتنا رَش ہوکہ رات کو بھی خودری کرنا مکن نہ ہو البتہ اگر کسی موقع پر اتنا رَش ہوکہ رات کو بھی خودری کرنا مکن نہ ہو

اور کمزور بضعیف اور بوڑھی خواتین کے لئے خودرمی کرنے میں جان جانے کا خطرہ لاحق ہوتو الیمی صورت میں دوسرے کے ذریعہ بھی رمی کرانے کی گنجائش ہے۔ (۱/۸۰)

## حج کی قربانی

جمرۃ العقبہ کو کنگریاں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے، کیکن پہلے بیدد کھے لیں کہ آپ نے کونسا حج کیا ہے اگر آپ نے حج تمتع یا حج قران کیا ہے تو حج کی قربانی کرنا واجب ہے اور اگر حج افراد کیا ہے تو حج کی قربانی واجب نہیں ، مستحب ہے۔

قربانی آج ۱۰ ارتاریخ میں کرناضروری نہیں ہے اس کے لئے تین
 دن مقرر ہیں ۱۰ ارا ارا ارزی الحجہ کے آفاب غروب ہونے تک، رات میں اوردن میں جب چاہیں قربانی کرسکتے ہیں۔

معوماً اارتاریخ کوشی کے وقت قربانی کرتا بہت آسان ہوتا ہے لہذا
 اس آسانی پڑمل کرنا چاہئے بلا ضرورت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا
 مناسب نہیں۔

اورجن خواتین وحضرات پر جج کی قربانی واجب ہے وہ سرکے بال اور ناخن وغیرہ قربانی کے بعد ہی کترسکتی ہیں، خدانخواستہ اگرانہوں نے قربانی سے پہلے سرکے بال منڈوالیے تو ان پردم واجب ہوجائے گا،اس لے وہ بہت احتیاط سے کام لیں \_ ہاں اگر جج افراد کرنے والا حاجی قربانی سے پہلے سرکے بال منڈالے یا ناخن کتر لے تو اس پردم واجب نہ ہوگا، کیونکہ اس پرجج کی قربانی واجب نہیں محض مستحب ہے۔

نا جوجاج قربانی کرنا جائے ہیں انہیں خودا ہے ہاتھ سے قربانی کرنا افضل ہے، ورنہ کسی قابلِ اعتاد شخص کے ذریعہ قربانی کرائیں، بنک یا کسی اور ادارہ کے ذریعہ قربانی کرانے سے اجتناب کریں۔لیکن اگر کوئی بجدوری بنک کے ذریعہ قربانی کرائے تو اس کا تھم درج ذیل ہے:۔

# حجاج كابينك كي ذريعة قرباني كراني كاحكم

سوال سی جے کے موقع پر پاکتان، انڈیا اور بنگلہ دلیش سے تعلق رکھنے والے حجاج کے لئے ایک دفت طلب معاملہ یہ پیش آتا ہے کہ سرکاری اسکیم سے جانے والے حجاج سعودی بینکوں میں قربانی کے لئے رقم جمع کراتے ہیں بینک والے زیادہ تر حجاج کو ایک ہی وقت دیتے ہیں جبکہ بعض تجربہ کا رلوگوں کا کہنا ہے کہ بینک جو وقت دیتا ہے اُس وقت تک قربانی کا ہونا مشکل ہے لہذا رمی، قربانی اور قصر وطق میں جو تر تیب قربانی کا ہونا مشکل ہے لہذا رمی، قربانی اور قصر وطق میں جو تر تیب احناف کے یہاں واجب ہے اُس کا اہتمام ممکن نہیں رہتا۔ برائے احناف کے یہاں واجب ہے اُس کا اہتمام ممکن نہیں رہتا۔ برائے

www.besturdubooks.wordpress.com

مهربانی اس کاحل نجویز فرمائیں!

جواب ··· فقهاءِ حنفیہ کے نزدیک حج کے تین احکام یعنی رمی ، قربانی اور حلق کوتر تیب وارکرنا واجب ہے،اور قصد أاس تر تیب کے خلاف کرنے ہے دم واجب ہوگا،اس لئے احناف حجاج کے لئے اپنی قدرت وطاقت کی حد تک اس تر تیب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔اوراس سلسلہ میں حنفی فدہب سے تعلق رکھنے والے حجاج کرام کی حکومتیں سعودی حکومت سے گفت وشنید کر کے ایسی راہ نکالنے کی کوشش کریں کہ ان کے حجاج کرام تر تیب کے مطابق اپنے مناسک ادا کر سکیں، نیز حجاج کرام بھی جس قدر اینے طور پر احتیاط کر سکتے ہیں وہ کریں،مثلاً سعودی حکومت یا بینکوں اور اداروں کی طرف ہے اگر قربانی کا کوئی وقت بتایا گیا ہوتو حج قران اور تمتع کرنے والے حضرات بتائے ہوئے وقت سے پہلے قصر وحلق نہ کریں، بلكه حسب استطاعت اس قدرتا خير كے ساتھ حلق يا قصر كريں كه دل ميں ان کی قربانی ہوجانے کا غالب رُ جحان پیدا ہوجائے۔

تاہم اگرتمامتر کوششوں کے باوجود حاجی، یوم النحر کے مناسک کو ذکر کردہ ترتیب واجب کے مطابق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، بلکہ سعودی فرکر کردہ ترتیب واجب کے مطابق ادا کرنے پر قادر نہ ہو، بلکہ سعودی حکومت کی طرف سے حج پالیسی کے قواعد وضوابط یادیگرانتظامی پیچید گیول حکومت کی طرف سے حج پالیسی کے قواعد وضوابط یادیگرانتظامی پیچید گیول

کی وجہ سے ترتیب کو قائم ندر کھ سکے اور اس کے لئے اپنے اختیار سے قربانی
کرنا، کروانا یا اس کے اوقات میں ردّوبدل کرناممکن نہ موتو ایی مجبوری میں
اگر ان افعال کی ادائیگی میں تقدیم و تا خیر ہوجائے تو چونکہ حضرات صاحبین "
اور ائکہ ثلاثہ کے نزدیک ترتیب واجب نہیں اور نہ ہی خلاف ترتیب کی
صورت میں دم واجب ہے، اس لئے اگر رقم کی تنگی کی صورت میں اُن کے
مذہب بڑمل کرتے ہوئے دم نہ دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اگر
کوئی دم دیدے تو بڑے احتیاط کی بات ہے۔

بلکہ اگرکوئی حاجی سرکاری طور پربنک کے ذریعے قربانی کروانے کے بجائے خود قربانی کرسکے یا اپنے قابلِ اعتاداحباب کے ذریعہ کرواسکے اور پھر قربانی ہونے کی اطلاع کے بعد حلق یا قصر کروائے تو زیادہ بہتر ہے بلکہ یہ خبار صورت ہے ہلک جا تھا داخیا سے لئے اس طرح قربانی کرنامشکل یہ جو تو وہ مجبوری میں بینک کے ذریعے تفصیلِ بالا کے مطابق قربانی کرواسکتا ہے۔ (۱)

### توجه دي!

حج کی قربانی کے جانور میں وہ تمام شرا نط ضروری ہیں جو بقرعید کی

<sup>(</sup>۱) مزید تفصیل اور دلائل کے لئے دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کراچی سے جاری شدہ فتو کی (نمبر:۳۰/۱۵۲۴) منگواکر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

قربانی کے جانور میں ہیں اس لئے جج کی قربانی کا جانورخوب اچھی طرح د کیچہ بھال کرمیجے سالم، بے عیب اور پوری عمر کاخرید نا جا ہے تا کہ قربانی صحیح ادا ہو۔ (مخص ازمعلم الحجاج)

## مالى قربانى كاحكم

جوخواتین وحضرات مسافر ہوں ان پر بقرعید کی مال والی قربانی واجب نہیں، اور جومقیم ہوں اور قربانی واجب ہونے کی دیگر شرائط ان میں موجود ہوں، تو ان پر بقرعید کی مال والی قربانی بھی واجب ہے، پھر انہیں اختیار ہے خواہ یہ قربانی منی میں کریں یا اپنے وطن میں کرائیں، کی بہر حال مال والی قربانی ہے والی قربانی سے الگ واجب ہوتی ہے۔ (معلم بنفرف کیر) مال والی قربانی ہے والی قربانی سے الگ واجب ہوتی ہے۔ (معلم بنفرف کیر)

## حج کی قربانی مکه مرمه میں کرنا

ت جج کی قربانی منی میں کرنا سنت ہے (حیات القلوب) کیکن اگر قربانی کی جگہ بہت زیادہ دور ہونے، یا از خود قربانی نہ کرسکنے اور دوسروں پراعتماد نہ ہونے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جج کی قربانی کرلی جائے تواس کی گنجائش ہے۔

### حلق وقصر

قربانی سے فارغ ہونے کے بعد مردحضرات اپنا سرمنڈ والیں ،

اورخواتین انگل کے ایک پورے سے پچھ زیادہ بال پوری چوٹی سے کا ث دیں اور وہ اس بات کا یقین حاصل کرلیں کہ کم از کم ان کے سرکے چوٹھائی بال ضرور کٹ گئے ہیں۔

واضح رہے کہ سرمنڈ انے سے پہلے خط بنوانا یا ناخن کتر نا یا جسم کے کسی اور حصہ کے بال کا ثنا جا ئز نہیں اگر غلطی سے ایسا کرلیا تو جز اواجب ہوگی (معلم) تفصیل بتا کرمسکلہ معلوم کرلیا جائے۔

۳ سرکے بال منڈانا آج ہی ضروری نہیں ہے۔ ۱۲رذی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک بیکام ہوسکتا ہے لیکن جب تک طلق یا قصر نہیں ہوگا، آپ اسرام ہی میں رہیں گے، خواہ کتنی ہی مت گزرجائے اور جب طلق یا قصر ہوجائے گا تو احرام کی بیشتر پابندیاں ختم ہوجا کیں گی، سلا ہوا کیڑا پہننا، خوشبولگانا، ناخن اور بال کا ثنا سب حلال ہوجائے گا، البتہ بوی سے صحبت کرنا، بوس و کنار کرنا طواف زیارت کرنے تک حلال نہ ہوگا۔

## طواف زيارت كى اہميت

یا در ہے کہ طواف زیارت حج کارکن اور فرض ہے اور بیکسی حال میں بھی نہ فوت ہوتا ہے اور نہاس کا بدل دے کرا دا ہوسکتا ہے، بلکہ آخر عمر تک اس کی ادائیگی فرض رہے گی اور جب تک اس کوادا نہ کرے گا ہوی
سے صحبت اور بوس و کنار کرنا حرام رہے گا۔ (عمدۃ الناسک) اس لئے
خواتین وحضرات اس کی ادائیگی کا خاص اہتمام فرمائیس اور بغیر طواف
زیارت کئے ہرگز وطن واپس نہلوٹیس خواہ چھٹیاں ختم ہوجا کیس یاسیٹ نکل
جائے ،لیکن میطواف ضرورا داکر کے آئیس۔

## طواف زیارت کے چکرچھوڑنے کا حکم

اگرطواف نیارت میں سے ایک یا دو تین چکرچھوڑ دیے تو دم دینا ہوگا،کین اگریہ چکرایا م نحر (دس، گیارہ، بارہ ذی الحجہ) میں ہی کر لئے تو پہرے لائم ہیں۔ ای طرح اگر طواف زیارت کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑ نے کے بعد ایا م نحر میں ہی طواف صدر بعنی طواف وداع کرلیا تو طواف زیارت کے جھوڑ کے ہوئے چکر اس طواف وداع میں سے پورے کئے جائیں گے اور دم ساقط ہوگا، البتہ طواف وداع کے جو چکر طواف وداع کے جو چکر طواف وداع کے جو چکر طواف دیارہ ہیں گئے اگر وہ دوبارہ نہیں کئے تو ہر چکر کے طواف زیارت میں شار ہوجائیں گے اگر وہ دوبارہ نہیں کئے تو ہر چکر کے بدلے کامل صدقہ (لیعنی صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر) دینا ہوگا۔

اور اگر طواف وداع کو ایام نحرے مؤخر کیا تو اس صورت میں اگر چہ طواف زیارت کے حچوڑے ہوئے چکر اس طواف وداع سے پورے کئے جائیں گے،لیکن اس صورت میں دوطرح کے صدقے لازم ہوں گے۔ ایک صدقہ طواف زیارت کے چکروں کو ایام نح سے مؤخر کرنے پر ہوگا، چنانچا ایام نحرکے بعد کئے جانے والے طواف زیارت کے ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔ اور دوسرا صدقہ طواف وداع کے ان چکروں کا دینا ہوگا جو طواف زیارت میں شار ہوئے ، لہٰذا ایک چکر کے بدلے ایک صدقہ دینا ہوگا۔

لیکن اگر طواف زیارت کے ایک یا دویا تین چکر چھوڑنے کے بعد وطن چلا آیا تو الی صورت میں حدودِ حرم میں ایک دم دینا لازم ہوگا، کیونکہ طواف زیارت کے ایک چکر سے لے کر تین چکروں کے چھوڑنے تک دم ہے۔اورا گرخودوا پس آکروہ چکر پورے کرنا چا ہے تو بھی اختیا رہے۔(ما خذہ زبرۃ المناسک عمرۃ الناسک ۳۷۵،۳۷۳)

اورا گرطواف زیارت کے جاریا زائد چکر چھوڑ دیئے تو جب تک ادا نہ کرے، ساری عمر بیوی کے حق میں احرام سے نہیں نکلے گا چھوڑ ہے ہوئے چکروں کوای احرام سے آکر ادا کرنا واجب ہوگا، دوسرے احرام کی ضرورت نہیں ہے اگر چہ میقات سے نکل گیا ہو، کیونکہ جب مکہ مکرمہ لوٹے گا تو میقات سے گزرنے کے لئے وہ پہلا احرام جوا بی بیوی کے حق میں باقی ہے وہی کافی ہے۔ (ما خذہ زبدۃ المناسک مع عمرۃ الناسک سے سے س

#### حج سے دالیس اور طواف و وَاع

جے کے بعد جب مکہ مرمہ سے وطن واپس ہونے کا ارادہ ہوتو پھر طواف و داع واجب ہے، اس طواف کا طریقہ بالکل وہی ہے جونفل طواف کریں، یہ جے کا آخری طواف کریں، یہ جے کا آخری واجب ہے اور جے کی تین قسمول میں سے ہرقتم کا جج کرنے والول پر واجب ہے، البتہ جوخوا تین وحضرات مکہ مکرمہ اور حدود میقات کے اندر رہنے والے ہوں ان پر بیطواف واجب ہیں ہے۔ (غیۃ الناسک) طواف سے فارغ ہوکرمُلُمُزُم پرخوب دعا میں کریں، آب زمزم پئیں اور حسرت وافسوں کرتے ہوئے اُلئے یا وی واپس ہوں۔ (معلم بقرف)

## خواتین کے لئے طواف وداع کا حکم

۔ جو خاتون تج کے سب ارکان دواجبات اداکر پھی ہو، صرف طواف وداع باتی ہواور محرم اور دیگر رفقاء روانہ ہونے لگیں اس وقت اگر حیض یا نفاس شروع ہوجائے تو طواف وداع ان کے ذمہ نہیں رہتا، ساقط ہوجا تا ہے، اس کو چاہئے کہ مسجد مین داخل نہ ہو بلکہ حرم شریف کے دروازہ کے پاس کھڑی ہوکر دعا ما تگ کر رخصت ہوجائے، خاتون کے محرم اور دیگر رفقاءِ سفر پرلازم نہیں ہے کہ دواس کے پاک ہونے تک کھم ہیں، اپنی دیگر رفقاءِ سفر پرلازم نہیں ہے کہ دواس کے پاک ہونے تک کھم ہیں، اپنی

صوابدید کے مطابق جب جاہیں روانہ ہوجائیں اور بیرخاتون بھی ان کے ساتھ چلی جائے۔ (حیات القلوب بقرف) اور اس مجبوری سے طواف طواف وداع چھوڑنے سے خاتون پر کچھواجب نہ ہوگا۔

واضح ہو کہ طواف وداع کے لئے نیت ضروری نہیں، ہاں مستقل نیت سے طواف وداع کرنا انصل ہے، اس لئے اگر واپسی سے اور پہلے حیض ونفاس شروع ہونے سے پہلے کسی عورت یا مرد نے کوئی نفل طواف کرلیا ہوتو وہ بھی طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔ (معلم بقرف) الگ سے طواف کرنا ضروری نہیں۔

طواف قد وم ، طواف و داع اور طواف نفل کے چکر چھوڑنے کا تھم اگر طواف قد وم کے ایک یا دویا نین چکر چھوڑے تو ہر چکر کے بد لے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا ، اور اگر چاریا زیادہ چکر چھوڑے تو دم دینا ہوگا۔ واضح رہے کہ طواف قد وم کا بیتھم اس صورت میں ہے کہ جب طواف قد وم شروع کر کے چھوڑ دیے ، چنا نچہ اگر سارا طواف قد وم چھوڑ دے تو پچھلا زم نہیں ، لیکن چھوڑ نا براہے ، کیونکہ بیسنت ہے۔ اور طواف نفل کا بھی وہی تھم ہے جو طواف قد وم کا ہے۔

طواف وداع کے ایک یا دویا تین چکرے چھوڑے تو ہر چکرکے بدلے ایک کامل صدقہ دینا ہوگا، اور اگر جاریا زیادہ چکر چھوڑے تو دم دینا ہوگا۔اور پوراطوان وداع چھوڑنے کی صورت میں بھی دم واجب ہوگا۔(ماُ خذۂ زبدۃ المناسک مع عمدۃ الناسک ص ۳۷۱،۳۷۵)

## طواف عمرہ کے چکر کم کرنے کا تھم

اگرطواف عمرہ کا ایک چکریا دو چکریا تین چکرچھوڑے تو دم دینا ہوگا، کیکن اگر چھوڑے ہوئے چکروں کو ادا کرلیا تو دم ساقط ہوجائے گا، اوراگر چار چکریا اس سے زائدیا پوراطواف عمرہ ترک کیا تو طواف کرنا ہی لازم ہے، اس کے بدلے دم وغیرہ دینا کافی نہ ہوگا۔ (۱)

## طواف کے چکروں کی مقدار میں شبہ کا حکم

اگر طواف کے چکروں میں شک ہوجائے مثلاً میہ کہ چھ چکر ہوئے یا سات \_ توالیں صورت میں ایک چکراور لگا لے۔ اسی طرح جس چکر میں شک ہوائ کا اعادہ کرلیا جائے ، سارا طواف دوبارہ کرنا ضروری نہیں ۔ (ما خذہ عمد ۃ الناسک مع الزیدۃ ص۱۲۳)

# جج وعمرہ کاحلق وقصر حدو دِحرم میں ضروری ہے جج کاحلق یا قصر منی میں کرناسنَّت ہے اور حرم میں ہر جگہ جائز ہے،

<sup>(</sup>١) في غنية الناسك: (ص٢٧٦) المطلب الرابع في ترك الواجب في طواف العمرة: وكذا لو ترك الاقل منه ولو شوطاً لزمه دم، ولو اعاده سقط عنه الدم (كبير ولباب).....ولو ترك كله او اكثره فعليه ان يطوف حتما، ولا يحزئ عنه البدل اصلا.

البتة اگر صدودِ حرم سے باہر جا کر حلق یا قصر کیا تو دم لازم ہوگا۔ (عدة الناسک) دمی ، قربانی اور حلق وقصر میں ترتیب کا حکم

رجی قران اور بی تمتع میں جمرہ العقبہ کو کنگریاں مارنا پھر قربانی پھر سرکے بال کترنا یہ تینوں عمل واجب ہیں۔ اور جس ترتیب سے ان کو لکھا گیا ہے، اسی ترتیب سے ان کو ادا کرنا واجب ہے، اگر اُن میں سے کوئی عمل چھوٹ جائے، یا ان کی فدکورہ ترتیب آگے پیچھے ہوجائے مثلاً کی قران یا تیج میں قربانی کرنے سے پہلے حاجی اپنا سرمنڈ والے تو ایک قران یا تیج میں قربانی کرنے سے پہلے حاجی اپنا سرمنڈ والے تو ایک دم واجب ہے اور بعض کے نز دیک ایک اور دم واجب ہے اس طرح دودم واجب ہیں۔ یا ۱۰ ارتاری نی کریاں مار نے سے پہلے قربانی کرلے تو ایس پرایک دم واجب ہے۔

رجی افرادکرنے والا اگر ۱۰ ارتاریخ کی کنکری مارنے سے پہلے سر منڈالے تواس پر بھی ایک دم واجب ہے۔ (غدیۃ الناسک) اورا گر کسی شدید مجوری کی وجہ سے باوجود کوشش کے کوئی حاجی ان کور تیب وار نہ کرسکے اور قم کی تنگی کی وجہ سے اس میں دم دینے کی بھی طاقت نہ ہوتو دم نہ دینے کی بھی طاقت نہ ہوتو دم نہ دینے کی گئی گئی گئی وجہ سے اس میں دم دینے کی بھی طاقت نہ ہوتو دم نہ دینے کی گئی گئی گئی کے حسیا کہ جج کا بنک کے ذریعہ قربانی کرانے کے مسئلہ میں صفح نمبر ۲۰ یر گزرا۔

## ماهواري ميس طواف زيارت كرنا

اگر کسی عورت کو ماہواری آرہی ہوتو اس کواس حالت میں طواف زیارت کرنا حرام ہاور سخت گناہ ہے، اس لئے وہ اس حالت میں بالکل طواف زیارت نہ کرے، بلکہ جب وہ پاک ہوجائے اور خسل کرلے، اس وقت طواف زیارت اور سعی کرے، اگر اس مجبوری سے ۱۲ ارذی الحجہ کے ایام محمی نکل جا کیں تب بھی کوئی حرج نہیں، معذور ہے، اور بعد میں طواف زیارت کرنے سے میطواف ادا ہوجائے گا، اور حج میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا۔ البت اگر ہم کمن کوشش کے باوجود حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس کے ہوگا۔ البت اگر ہم ممکن کوشش کے باوجود حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس کے خلاصہ یہ دیا مشکل ہوتو الی صورت میں فقہاء کرام کی عبارات کا خلاصہ یہ ہوتا اسے خلاصہ یہ دیا۔

" ایسی عورت کے لئے حالت چیض میں مسجد حرام میں داخل ہونا جائز نہیں کا گروہ مسجد میں داخل ہوجائے اور طواف کرلے تو وہ تخت گنا ہگار ہوگی کیکن اس کا طواف ادا ہوجائے گا البتہ حالت چیض میں طواف کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک اونٹ یا ایک گائے حدودِ میں طواف کرنے کی وجہ ہے اس پر ایک اونٹ یا ایک گائے حدودِ حرم میں قربان کرنی لازم ہوگی'۔ (ما خذہ التع یب ۲۸۲۲) جج کے دوران کسی عورت کے شو ہر کا انتقال ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اس صورت میں اصل تھم تو ہے کہ ایسی حالت میں عورت جج نہ اس صورت میں اصل تھم تو ہے کہ ایسی حالت میں عورت جج نہ اس صورت میں اصل تھم تو ہے کہ ایسی حالت میں عورت جج نہ

کرے، بلکہ اگر ہو سکے تو وہیں گھر میں رہے، اور اپنی عدت پورے کرے، ورنہ وطن واپس آ جائے اور خاوند کے گھر میں عدت گزارے اور آئندہ سال کسی محرم کے ساتھ رجج کی قضا کرے۔

کیکن موجودہ حالات میں چونکہ حج کےسفر میں طرح طرح کی مشكلات بي، الهذاان حالات كے پیشِ نظر حضراتِ فقہاء كرامٌ كے اصول وقواعد کے لحاظ سے ، اگر عورت برجج فرض ، موتواس بات کی گنجائش ہے کہ دوران عدت عورت حج کے ارکان مکمل کر لے ، اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرے،کین عورت حج کی ادائیگی میں پوری احتیاط سے کام لے اور حج کےصرف وہ افعال ادا کرے جوفرض یا داجب ہیں،اس کےعلاوہ اپنی ر ہائش گاہ میں ہی رہے اور بلاضرورت شدیدہ رہائش گاہ سے باہر نہ نکلے۔ واضح رہے کہ اس صورت میں مذکورہ عورت کی عدت شوہر کے انقال کے وقت سے شروع ہوگی اور جج سے واپسی پراگرعدت باتی ہوتو وہ اپنی باقی عدت اسی گھر میں گز ارے گی جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہا کرتی تھی۔(۱)

سعودی حکومت کی بلاا جازت حج کرنے کا حکم

سوال ... بعض لوگ جوسعود میر کے مختلف شہروں میں رہائش پذیر ہوتے

<sup>(</sup>۱) ماً خذهٔ زبدة المناسك صفحه ۳۲،۳۵ وفقاوی رحیمیه ۱-۲۱ والتبویب ۱۳ - ۱۲ و ۷-۰۱-

ہیں جے کے موقعہ پر بغیر اجازت جے کرنے آتے ہیں اور بعض گروپ والے ان کومنی میں رہائش وغیرہ دیتے ہیں اور اُن سے معاوضہ لیتے ہیں جبکہ یہ پورامعاملہ غیر قانونی ہوتا ہے۔ کیا بیمعاملہ غیر شرعی ہے اور بیر قم لینا حرام کہلائے گایانہیں؟

جواب … سعود یہ میں رہائش پذیر لوگوں کے لئے سعودی حکومت کے جائز قوا نین کی پابندی شرعاً ضروری ہے، لہذا اُنہیں جج اداکرنے کے لئے بھی حکومت سے اجازت لینا لازم ہے، تاہم اگر کسی نے حکومت کی اجازت کے بغیر جج کے ارکان وشرا لکا کی ادائیگی کے ساتھ جج کرلیا تو فی نفسہ جج اداہوجائے گا، البتہ قانون کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔ اور جورقم لی جاری ہے اگروہ جائز خد مات کی اجرت ہوتو فی نفسہ اس کوحرام نہیں کہا جائے گا۔ (۱)

سعود ہیمیں برازیل کی مرغی کے گوشت کا حکم سوال … گذشتہ کئی سالوں سے ایک مسئلہ جج کے موقع پر حجاج کرام کو پریثان کرتا ہے کہ سعود یہ میں مرغی کا گوشت برازیل سے آتا ہے جس

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين:(٤٢٢/٥) (مطلب طاعة الامام واجبة) قوله:(أمر السلطان انما ينفذ) أي يتبع ولا تحوز مخالفته...وفي ط عن الحموى أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الامام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم يوم وجب ا ........

کے بارے میں مختلف آراء یا کی جاتی ہیں۔

بعض علماءمطلقاً حرام قراردیتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہاس گوشت سے احتیاط بہتر ہے جبکہ بعض علماءمطلقاً جائز کہتے ہیں برائے مہر بانی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ لاکھوں حاجی اس میں مبتلا ہیں۔

جواب … سعودی عرب میں ملنے والی مرغیاں جن کے بارے میں مشہور ہوں ہے کہ وہ برازیل یا دیگر غیر مسلم ممالک سے درآ مد ہوتی ہیں اگر زندہ ہوں تو شرعی طریقہ سے ذرخ کر کے ان کا کھانا جائز ہے، لیکن اگروہ ذرج شدہ ہوں تو اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ:

جن مرغیوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو کہ واقعۃ بیثر عی شرائط کے مطابق ذرخ کی گئی ہیں اُن کا کھانا جائز ہے، اور جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ معلوم ہو کہ ان کے ذرئ کے وقت شرعی شرائط کی یا بندی نہیں کی گئی تو ان کا کھانا جائز نہیں۔(۱)

البتۃ اگر کوئی گوشت مسلمانوں کی طرف سے حلال سر ٹیفکیٹ کے ساتھ فروخت ہور ہا ہواوراس کے بارے میں بیٹفصیل معلوم نہ ہو کہ جس

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى:(۱ /۱۹۸ ) ۷ · ۰ ۰ . . . عن عائشة رضى الله عنها:أن قوما قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم:إن قوما (يأتوننا) باللحم، لا ندرى:أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال:سموا عليه أنتم وكلوه قالت:وكانوا حديثى عهد بالكفر فتح البارى ـ ابن حجر (۲ م / ۲ ۲ ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول ==

فارم میں وہ ذیح کیا گیا ہے اس میں شرعی شرا کط پوری ہوئی ہیں یانہیں؟ تو الیں صورت میں احتیاط اس میں ہے کہ ایس مرغی کے گوشت سے پر ہیز کیا جائے، کیونکہ ایبا گوشت بکثرت غیرمسلم مما لک سے درآ مد ہوتا ہے اور اس کی بہت سی مثالیں ایسی سامنے آئی ہیں جن میں غیر ذمہ دارانہ طور پر حلال کے سر ٹیفکیٹ جاری کر دیئے گئے ہیں ،اس لئے تیجے صورتحال واضح ہونے تک احتیاط بہتر ہے، تاہم اگر حاجت کے وقت مسلمان ملک میں، مسلمان کے فروخت کر دہ گوشت کوخرید کر کھالیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ مسلمان ملک میں اگر کسی گوشت کو حلال کہہ کر بیجا جار ہا ہویا حلال کہہ کر کھلایا جار ہا ہوتو اس میں اصل بیہ ہے کہ وہ حلال ہو، اور عام حالات میں ہر مخص کے لئے ہیے تقیق ضروری نہیں کہ وہ کہاں ذبح ہوا؟ اور کس نے ، کس طرح ذرج کیا؟ نیزیہ بھی شریعت کا اُصول ہے کہ مسلمان کی خبر دیانات میں معتبر ہوتی ہے، لہذا ان اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ملک میں حلال کہہ کرفروخت کیا جانے والا گوشت حلال ہو۔

البتة اگرييمعلوم ہوكہ يہاں كےعلاقہ ميں گوشت بكثرت غيرمسلم

<sup>==</sup> على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية وبهذا الأخير حزم بن عبد البر فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح\_ (١٦٧/١٠)....

ممالک سے درآ مد ہوتا ہے اور اس پر جوحلال سر میفکیٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بورااطمینان نہ ہوتو کھلانے والے سے یا کھانا دینے والے سے اس کی تصدیق کرلی جائے ، اگر وہ مسلمان ہے اور شبہ کا کوئی قوی قرینه موجودنہیں اور وہ اس گوشت کو یقینی طور پر حلال قرار دے تو اس مسلمان کی بات برعمل کر کے اُسے کھایا جاسکتا ہے، کیونکہ دیانات میں مسلمان کی خیمِ واحدمقبول ہوتی ہے جبکہ اس کےمعارض کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اسی طرح اگر اُس علاقہ کے ثقہ اور قابلِ اعتماد علماء اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے ہوں اور وہ گوشت استعمال کرتے ہوں تو اس کے استعال کی اجازت ہے، ہاں اگر کوئی استعال نہ کرے تو اس پر بھی کوئی ملامت نہیں۔

سركارى اسكيم سے جج كے لئے جانے والوں كے كھانے كا حكم سوال … امسال جج وسير اله كے موقع پر حكومت پاكستان نے كورنمنٹ اسكيم كے تحت جانے والے حجاج كوتين وقت كا كھانا ويا تھا الجل كے حاشيہ سے متعلق …الفتاوى الهندية ۔ (٢١٠/٣) (الباب العشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة )رجل اشترى من التاجر شيئا هل يلزمه السؤال أنه حلال أم حرام قالوا ينظر ان كان في بلد وزمان كان الغالب فيه هو الحلال في أسواقهم ليس على المشترى أن يسأل أنه حلال أم حرام ويبنى الحكم على الظاهر وان كان الغالب هو الحرام أو كان البائع رجلا يب ......

جس کے بارے میں بیمشہور ہوا کہ بیسود کی رقم سے کھلا یا جار ہا تھا کیا اگرالی بات یقینی بھی ہوتو ایسا کھا نا جاج کے لئے کھا نا جائز تھا یا نہیں؟ جواب: جب تک کی کھانے کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ واقعۂ بیسود کی رقم سے کھلا یا جار ہا ہے اس وقت تک محض شک وشبہ کی وجہ سے یا بے سندسنی سنائی باتوں کی وجہ سے اس پر حرمت کا تھم نہیں لگا یا جا سکتا۔ (اس کا کھانا جائز ہے) ماشیہ فیے کے پر ملاحظہ کیجے (ا)

مہنگے ہوٹلوں میں صابن وشیمپوھا جی اٹھاسکتا ہے یا نہیں؟

سوال ،، آج کل زیادہ تر پرائیویٹ گروپ والے مہنگے ہوٹل میں عاجیوں کو ٹھراتے ہیں ان فائیو اسٹار ہوٹل میں روزانہ صابن، شیمپو،

عاجیوں کو ٹھراتے ہیں ان فائیو اسٹار ہوٹل میں روزانہ صابن، شیمپو،
عیا نے بھی معلوم کیا گیا تو جواب ملا کہ صرف استعال کے لئے ہے جبکہ بعض علاء کہتے ہیں کہ چونکہ ان چیزوں کی رقم کی جاتی ہے لہذا ھوٹل میں مقیم مہمان اِن چیزوں کو لے کر جابھی سکتے ہیں۔ رہنمائی فرمائیں کہ کیا اِن چیزوں کو موٹل سے نے کر گھریا کہیں اور جاسکتے ہیں یا نہیں؟

<sup>....</sup> الحلال والحرام يحتاط ويسأل أنه حلال أم حرام.

البحر الرائق:(١٩٣/٨): وفي جامع الحوامع: من اشترى لحما وعلم أنه ذبيحة محوسي وأراد الرد فقال البائع: الذابح مسلم لايرد ويحل أكله مع الكراهية

جواب س اگر مذکورہ اشیاء جاج میں تقسیم کر کے ہرا یک کوفر دا فر دا مالک بنا کر دیدی جاتی ہوں تو ہے جاج میں تقسیم کر کے نہ دی جاتی ہوں بلکہ لیک کر بھی جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر میاشیاء تقسیم کر کے نہ دی جاتی ہوں بلکہ صرف استعال کے لئے ہوئل میں رکھی جاتی ہوں جبیبا کہ عموماً یہی صورتحال ہے تو پھر جاج وہ اشیاء صرف استعال کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ باہر نہیں لے جاسکتے 'کیونکہ وہ اس کے ما لک نہیں ہیں۔

حرمین شریفین میں بعض حفی علماء کامثلِ ثانی میں نمازِ عصرا داکرنے کا تھم

سوال … بعض قابلِ قدرعلاء کوعملاً دیکھا گیا کہ وہ حرمین میں عصر کی نماز جماعت کے بجائے مثلین پر پڑھتے ہیں کیا بیمل درست ہے؟ جبکہ وہ حضرات کہتے ہیں: ہم کیج خفی ہیں۔

جواب · · · حنفیہ کے اصل اور مفتی بہ ند بہب کے مطابق عصر کا وقت دومثل کے بعد شروع ہوتا ہے ، البتہ ائمہ ثلاثہٌ ، حضرات ِ صاحبین ؓ اور امام ابو حنیفہ ؓ کے ایک قول کے مطابق عصر کا وقت ایک مثل کے بعد شروع ہوجا تا ہے۔

بچهاصفح كا حاشيد (١) حاشية ابن عابدين (٩٨/٥) (مطلب الحرمة تتعدد) قوله (الحرمة تتعدد) قوله (الحرمة تتعدد إلخ) نقل الحموى عن سيدى عبد الوهاب الشعراني أنه قال في كتابه المتن وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك.

حرمین شریفین میں نمازِ عصر چونکہ مثلِ اول پر ہوتی ہے اس لئے وہاں کی فضیلت کے پیشِ نظر نمازِ عصر مجد الحرام اور مسجد نبوی کی جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے تا کہ مسجد الحرام ، مسجد نبوی کی فضیلت حاصل ہو، کیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے عصر کی نماز کے لئے مثلِ اول پر پہنچنا مشکل ہوتو مثلِ ٹانی میں بھی نماز باجماعت اواکی جاعت کی فضیلت حاصل نہ ہوگا۔
مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جماعت کی فضیلت حاصل نہ ہوگا۔

ھوٹل یا سکے لا وَنج یا گلی کوچوں میں نیت باندھ کرنماز باجماعت ادا کرنے کا تھم

سوال … آج کل حرم میں رش ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ حرم کے باہر ہوٹل کی مسجد یا ہوٹل کے بنچ لائی میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ حرم کے گیٹ کے سامنے صحن خالی ہوتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اِتصال صفوف کے معاطع میں صحن کا تھم مسجد کی طرح ہے کہ جیسے مسجد میں اتصال ضروری نہیں ویسے ہی صحنِ حرم میں بھی صفوں کا متصل ہونا ضروری نہیں ، فروضی رہے کہ اس صحن میں حاکمت عورت کا جانا بالا تفاق جائز ہے ) مسکلہ کی وضاحت فرمائیں!

جواب … ندکورہ صورت میں جولوگ مسجدالحرام کی حدود سے باہر ہوٹل کی مسجد وغیرہ میں کھڑے ہوکر مسجدالحرام کے امام کی اقتداء کرتے ہیں ان کی نماز درست ہونے میں یفضیل ہے کہ:

اگر مسجدِ حرام کی جماعت کی صفیں اس ہوٹل کی عمارت تک پہنچ جاتی ہوں اور عمارت کے آخری صف کے درمیان اس قدر فاصلہ نہ رہتا ہو کہ جہاں سے کوئی کاریا اس جیسی کوئی گاڑی وغیرہ گذر سکے تو مذکورہ عمارت میں سے مسجدِ حرام کی جماعت میں شریک ہوکر وہاں کے امام کی افتداء میں نماز پڑھنا درست ہے۔

اورا گرصفیں ندکورہ عمارت تک نہیں پہنچتیں بلکہ مسجدِ حرام کی آخری صف اور عمارت کے درمیان اتنا کشادہ راستہ خالی رہتا ہے جہاں سے کار جیسی گاڑی وغیر گزر سکے اور دائیں اور بائیں کہیں بھی پچھلی صف کا اگلی صفوں سے اتصال نہ ہوتو وہاں سے مسجدِ حرام کے امام کی اقتداء درست نہیں اور ایسی جماعت میں شامل ہونا بھی درست نہیں۔ (ما خذہ تبویب: محمد/۵۵)

اور صحنِ مسجد کے تکم کے بارے میں بعض علاءِ کرام کی ذکر کردہ بات درست ہے کہ وہاں نماز ہوجائے گی ،لیکن صحنِ مسجد سے ہٹ کر عام راستوں کی صفوں اور ہوٹل یا ان کے لاؤنج میں نماز با جماعت ادا کرنے کے میں وہ تفصیل ہے جواو پر کھی گئی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) مصنف عبد الرزاق ـ (۸۱/۳)

<sup>(</sup>أيضا) الفتاوي الهندية:(١/٨٨)

<sup>(</sup>أيضا) الدرا لمختار:(١/٨٤/)

نماز میں کسی عورت کا مرد کے برابر کھڑ ہے ہونے کا تھم
سوال ... حرم شریف میں مرداور خوا تین مخلوط نمازیں ادا کرتے ہیں ،
بعض اوقات بڑی کوشش کر کے ایسی جگہ کھڑا ہوا جاتا ہے جہاں کوئی
خاتون نہ ہو، کیکن اس کے باوجود نماز کے دوران کوئی خاتون آکر برابر
میں کھڑی ہوجاتی ہے ، تو کیا اس صورت میں عورت کا مرد کے برابر میں
کھڑے ہونے سے نماز ہوجانے میں گنجائش ہوگی ، یا جومحاذا ق کا مسکلہ
کھڑے ہونے سے نماز ہوجانے میں گنجائش ہوگی ، یا جومحاذا ق کا مسکلہ
کابوں میں لکھا ہے کہ مردکی نماز فاسد ہوجاتی ہے ، اس کے مطابق عمل
کرنا ہوگا ؟

جواب ... اگر حرمین شریفین کے امام عورتوں کی امامت کی نیت کرتے ہوں اور جماعت کے برابر میں کوئی عورت آ کر کسی مردمقندی کے برابر میں کھڑی ہوتواس کی دوصور تیں ہیں

- (۱) ... انجمی جماعت شروع نه ہوئی ہو۔
  - (۲) ... جماعت شروع ہوگئی ہو۔

اگر جماعت شروع نہ ہوئی ہوتو درج ذیل صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار کرلی جائے تونماز درست ہوجائے گی۔

(۱) ... مرداورعورت کے درمیان ایک شخص کے کھڑے ہونے کی جگہ خالی ہو۔ (۲) ... یاعورت اور مرد کے درمیان کم از کم ایک ہاتھ لمبااور ایک انگل کے برابر موٹا کوئی سترایا کوئی اور آڑ جو ستراکے قائم مقام ہو، رکھ لی جائے۔

(۳) ... یامرداس بیئت پرکھ اہوکہ تورت کی پنڈ کی اور مخنہ اور تورت کا پوراپا ؤں مرد کے پاؤں سے پیچے ہو یا کم از کم اس بیئت پر ہوکہ تورت مرد سے اتنی پیچے رہ جائے کہ اس کے دونوں شخنے اور پنڈ کی مرد کے بالکل سیدھ میں نہ رہیں، خواہ تورت کے پاؤں کا کوئی حصہ مرد کے پاؤں کے کہ سیدھ میں ہو (اصح قول کی بناء پر اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی ،) ممکن ہوتو میصورت اختیار کرلی جائے۔

ان تمام صورتوں میں برابر کھڑ ہے ہوئے مردی نماز درست ہوگی اور عورت کی نماز درست ہوجائے گی لیکن مردوں کی صفوں میں ، ان کے منع کرنے کے باوجود داخل ہونے کی وجہ سے وہ گنا ہگار ہوگی۔ ان کے منع کرنے کے باوجود داخل ہونے کی وجہ سے وہ گنا ہگار ہوگی کہ اور عورت کے بیچھے کھڑ ہے ہونے والے کی نماز تب صحیح ہوگی کہ اس مرداور عورت کے درمیان کوئی چیز حائل ہومثلا تختہ ، یاستون وغیرہ ایسا موجود ہو جو کم از کم ایک ہاتھ او نچا ہو، یا مردعورت کے سرسے زیادہ بلند عجمہ برکھڑ اہو۔ (۱)

<sup>(</sup>١) في التنوير مع شرحه (٧٢/١) واذا حاذته (ولو بعضو واحد وخصه الزيلعي بالساق والكعب) ولا حائل بينهما (أقله قدر ذراع في غلظ اصبع أو فرجة تسع==

اگران تد ابیر میں ہے کوئی بھی تد بیراختیار ندگی گئی اورعورت، نماز میں شریک ہوگئی اور عورت، نماز میں شریک ہوگئی تو اس مردکی نماز فاسد ہوجائے گی، نیز پچھاور مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

اگر دوسری صورت ہولیعنی نمازشروع ہوگئی اور دورانِ نماز کہیں سے کوئی عورت آکر افتداءکر لے اور کسی مردنمازی کے برابر میں کھڑی ہوجائے تو مردمقندی پرلازم ہے کہ وہ عورت کو پیچھے بٹنے کا اشارہ کرے، اگر اشارہ کے باوجودعورت پیچھے نہ ہٹے تو اس صورت میں بھی مرد کی نماز ہوجائے گی ،لیکن اگر مردمقندی اشارہ نہ کرے بلکہ اشارہ کرنے کی بجائے خودا تنا آگے بڑھ جائے کہ اس کی ایڑی عورت کے قدموں سے بجائے خودا تنا آگے بڑھ جائے کہ اس کی ایڑی عورت کے قدموں سے آگے ہوجائے ، تو اس صورت میں بھی مرد کی نماز فاسد نہ ہوگی لیکن صف سے آگے بڑھنے کی وجہ سے ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ (۱) (لیکن نماز کو فاسد ہوئے نے کے لئے اس کو گوارا کیا جاسکتا ہے)

(واضح رہے کہ اشارہ کرنے یا ایوی آگے کرنے میں جومعمولی وقت کے گاس قدرمحاذات ہے نماز فاسدنہیں ہوگی کیونکہ فقہاءِ کرام نے

<sup>==</sup>رجالًا) في صلواة مطلقة مشتركة تحريمة وأداءً واتحدت الجهة فسدت صلوته ان نوى الامام وقت شروعه لا بعده امامتها والا فسدت صلوتها.

وفى الدر (٥٨٤/١) ويمنع من الاقتدا صف من النساء بلاحائل قدر ذراع أو ارتفاعهن قدر قامة الرجل\_

<sup>(</sup>١) في الشامية (١/٧٦/) إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلا يمكنه التأخير==

اس کی تصریح فرمائی ہے کہ محاذات سے نماز فاسد ہونے میں شرط بیہ ہے کہ ایک رکن کی مقدار محاذات سے نماز فاسد نہیں ہوگی )(۱) فاسد نہیں ہوگی )(۱)

اگر نہ اشارہ کیا ہو نہ اس عورت سے اس قدر آگے بڑھا تو مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی، نیز کچھا در مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔

نماز میں عورت کا کسی مرد کے برابریااس کے آگے کھڑے ہونے سے متعدد مردوں کی نماز فاسد ہونا

اوپر جن دوصورتوں میں ہم نے لکھا ہے کہ مرد کی نماز فاسد ہوجائے گی ان دونوں صورتوں میں مزید پھھاور مردوں کی نماز بھی فاسد ہوگی جس کی تفصیل ہیہہے۔

(۱) عورت ایک ہونے کی صورت میں اس عورت کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ایک مردادراس عورت کے پیچھے پہلی صف میں اس کی سیدھ میں کھڑے ہوئے ایک مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ (۲) دوعور تیں ہونے کی صورت میں دائیں بائیں والے ایک

<sup>==</sup>بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك، فتأخيرها بالإشارة وما أشبه ذلك. (١) في مجمع الأنهر (١٦٦/١) وأما عند محمد فيشترط مقدار ركن.

ایک مرد کی اورعورت کے بالکل پیچیے پہلی صف میں ان کی سیدھ میں کھڑے ہوئے دومردول کی نماز فاسد ہوجائے گی۔

(س) اگرعورتیں تین ہوں تو ان کے دائیں بائیں ایک ایک مرد اوران کے پیچے تین مردوں کی نماز فاسد ہوجائے گی، اوراس صورت میں مزید خرابی سیہوگی کہ ان تین عورتوں کے پیچے آخری صف تک ہرصف میں سے ان تین تین مردوں کی نماز فاسد ہوجائے گی جو ان کی سیدھ میں کھڑے ہوں۔(۱)

نیزاسی پرتین سے زائد عورتوں کے تھم کو قیاس کرلیا جائے کہ ان کے دائیں بائیں اکب ایک مرد کی اور وہ جتنی عورتیں ہوں ان کے پیچھے کی ہر صف میں سے آخری صف تک اتنے ہی ایسے مردوں کی نماز فاسد ہوجائے گی جوان کی سیدھ میں ہوئگے۔

تاہم اگر عورتوں کی صف کے پیچھے مردوں کی صف ِ اول ان عورتوں کے سر سے زیادہ بلند مقام پر ہو یا عورتوں کی صف کے پیچھے مردوں کی صف ِ اول کے سامنے ایک ہاتھ او نچا کوئی سترہ حائل ہوتو اس

<sup>(</sup>١) في الهندية (٨٩/١) ثم المرأة الواحدة تفسد صلواة ثلاثة، واحد عن يمينها وآخر عن يسارها، آخر خلفها،..... والمرأتان صلواة أربعة، واحد عن يمينها، وآخر عن يسارهما، واثنان خلفهما بحذتهما، وان كن ثلاثاً أفسدت صلواة واحد عن يمينهن، وآخر عن يسارهن، وثلاثة خلفهن الي آخر الصفوف.

جائل کی صورت میں مردول کی نماز سیح ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، بعض فقہاءِ کرام کے نزدیک مردول کی نماز ہوجائے گی اور بعض کے نزدیک نہیں ہوگی، اور بعض علاء نے صحت کے قول کور جیجے دی ہے، البتہ اس میں شرط یہ ہے کہ یہ حائل عور توں کی صف کے پیچھے مردوں کی پہلی صف کے آگے ہو، اگر مردول کی پہلی صف کے سامنے کوئی سترہ حائل نہ ہو، بلکہ دوسری یا تیسری صف کے سامنے کوئی سترہ حائل نہ مردول کی کہی صف کے سامنے کوئی سترہ حائل نہ مردول کی کسی صف کے سامنے کوئی سترہ حائل نہ مردول کی کسی صف کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ (۱)

تین اماموں کے نز دیک نماز میں کسی عورت کا کسی مرد کے برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسرنہیں ہوتی

جبکہ حضرت امامِ شافعی ، امامِ ما لک رحمہما اللہ اور حنابلہ کے را ج قول کے مطابق عورت کے لئے اس طرح درمیانِ صف میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، کیکن اس سے مردوں کی نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (۲)

## آج كل حرمين شريفين ميں مردمقتديوں كو جائے كه بوقت وابتلاء

(١) في الشامية (٥٨٤/١) وفي المعراج عن المبسوط: فان كان صف تام من النساء ووراثهن صفوف الرحال فسدت تلك الصفوف كلها استحسانا والقياس أن لا تفسد الاصلاة واحد، ولكن استحسن ... فهذا صريح في أن الحائل غير معتبر في صف النساء والالفسدت صلاة الأول من الرحال فقط

(٢) في المدونة الكبرئ (١٩٥/١) اذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال أتفسد على أحد من الرجال صلوته في قول مالك، قال: لا أدرى أن تفسد أحد ==

ان ذکر کردہ صورتوں میں ہے کوئی صورت اختیار فرمالیں الیکن اگراییانہ ہوسکے تو چونکہ بیصورت عام ابتلاء کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اس لئے اہلِ فتویٰ کواس مسلہ میں ائمہ کالانہ کے مسلک پر فتویٰ دینے کی گنجائش پر غوركرنا جائيے۔(۱)

تا ہم واضح رہے بیساری تفصیل اس صورت میں ہے جب ائمہ حرمین،عورتوں کی امامت کی نیت کرتے ہوں،لیکن اگر وہ عورتوں کی ا مامت کی بالکل نیت نہیں کرتے تو پھرعورتوں کی نماز درست نہ ہوگی خواہ مردوں کے برابر میں آ کر کھڑی ہوں یا علیحدہ کھڑی ہوں ،البتہ مردوں کی نماز درست ہوجائے گی۔

مسجدالحرام میں ہجوم کی وجہ سے مطاف سے باہر جانے کا حکم سوال ... دورانِ طواف ہجوم کی وجہ سے بعض اوقات مطاف سے باہر

وفي المغنى لابن قدامة (٣٦/٢، ط: دارالكتب العربي بيروت) فان وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلوتها ولا صلوة من يليها، وهذا مذهب الشافعي.

(۱) بندہ نے اس برغور کیا، ذکر کردہ صورتوں بڑمل نہ ہو سکنے کی صورت میں نماز کے دوران اگر کوئی عورت کسی نمازی مرد کے برابر میں یا اس کے آگے کھڑی ہوگئی تو ان اماموں کے ندھب پرعمل کرنے کی گنجائش ہے،اس طرح مرد کی نماز ادا ہوجائے گی تا ہم کوئی ایسی نماز بعد میں لوٹا لے توا حتیا ط کی بات ہے۔ بندہ عبدالرؤف سکھروی

<sup>==</sup>من الرجال وعلى نفسها.

ہوجانا پڑتا ہے، یعنی دائیں بائیں سٹرھیوں سے اوپر مسجد کے جھے میں اور خصوصاً ہجوم میں اوپر حجوت وغیرہ پر طواف کی صورت میں باہر سعی کی جگہ میں نکلنے پرآ دمی مجبور ہوجاتا ہے، بعض اوقات دھکے سے اور بعض اوقات حگہ کم ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں طواف درست ہوگا یا نہیں؟
کیا تھم ہوگا تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔

جواب ... مسجدِ حرام کے اندررہتے ہوئے کسی بھی جگہ سے بیت اللہ شریف کا طواف جائز ہے۔ اور مسجدِ حرام کے باہر سے بیت اللہ شریف کا طواف درست نہیں ۔ لہٰ ذاا گر طواف کرنے والا ججوم وغیرہ کی وجہ سے مسجدِ حرام کے اندررہتے ہوئے ،''مطاف'' سے باہر ہوجا تا ہے لیکن مسجدِ حرام سے باہر نہیں نکاتا تو اس کا طواف درست ہوجائے گا۔ اور اگر مسجدِ حرام سے باہر نکل گیا تو جس چکر میں نکلا ، اس کے اس حصہ کا اعادہ کرنالازم ہے۔ (۱)

سعی کی جگہ مسجد الحرام میں شامل نہیں ہے اور سعی کی جگہ مسجد حرام میں شامل ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں ہمارے دارالافتاء کی طرف سے سعودی دارالافتاء'' ادارۃ البحوث

<sup>(</sup>۱) في مناسك لما على قارئ (ص:٩١) (مكانه حول البيت لا فيه) (داخل المسجد) أي سواء كان قريباً من البيت أو بعيداً عنه بعد أن يكون في المسجد

العلمية والافتاء ورشخ عبدالله بن سبيل مظهم امام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء كى خدمت ميں سوال بھيجا گيا تھا، ان حضرات كے جوابات كا حاصل بيہ ہے كہ مسحل (يعنی سعی كی جگه) مسجد حرام سے خارج ہے، اس ميں شامل نہيں ہے يعنی مبحد حرام كے تھم ميں نہيں۔ (۱) للہٰ داان حضرات كے جوابات كی روشنی ميں اگركوئی شخص دوران طواف مسجد حرام سے نكل كر باہر سعی كی جگه پر نكل آئے تو طواف كے جتنے جے ميں باہر لكلا استے حصے كا طواف درست نہيں ہوگا، للہٰ دااسے حصہ كا اعادہ كرنا لازم ہے۔ (۱)

## بيت الله كي ديوارياغلاف برآيت لكهن كاحكم

سوال ... ج كموقعه برديكها كيا كهوام كاليك جم غفير كعبة الله ك وريب ينبخ كي كوشش كرتاب اور پھر بيت الله كي ويوار ياغلاف كعبه برانگل سے يجھ لكھنے كي كوشش كرتا ہے جب يو جھا كيا تو بتايا كه جس كانام يہاں لكھاجا تا ہے اس كوا گلے سال ج نصيب ہوتا ہے ؛ جبكه بعض علماء كى طرف

<sup>(</sup>١) في الفتوي من ادارة البحوث العلمية والافتاء رقم: ٢٢١٧١ ما نصه:

المسعىٰ مشعر مستقل لايأخذ حكم المسجد ولو أدخل فيه، بل يبقى على أحكامه من جواز سعى الحائض وجلوسها فيه

<sup>(</sup>٢) (مأخذه: تبويب قاوى دار العلوم كراجي ٥٥٤/٥٣) بتصرف

ے ایک پمفلیٹ تقسیم کیا گیا ہے جس میں 'اِنَّ الَّذِی فَوَضَ عَلَیکَ القُو آنَ لَوَادُکَ اِلَی مَعَادُ الآیة'' لکھنے کی ترغیب دی گئی الکن اکثر عوام اس آیت سے عافل ہیں۔

سوال میہ ہے کہ کیا اس آیت کو اس طرح لکھنے کی ترغیب قرآن وحدیث ، صحابہ میں کہیں سے وارد ہے اور اگر بعض بزرگان کامعمول رہا بھی ہے تو فسا دِز مانہ کی وجہ سے اب اس کا ترک لازم نہیں؟ جواب سن مذكوره عمل عمليات ووظائف ميس سے ہے، جس كاتعلق قرآن وحدیث سے ہیں بلکہ تجربہ سے ہے، اور بظاہراس کی وجہ بیہوگی کہ حضرت عبد الله بن عبال سے منقول تفسير كے مطابق يه آيت كريمه رسول الله طفي الله على الل آپ طشی ایم کا کمینان دلایا گیا تھا کہ اگر چہ آپ کو چندروز کے لئے وطن عزيز مكه مكرمه اوربيت الله چھوڑنا پڑا، کیکن الله تعالیٰ آپ کو دوبارہ مکه مکرمه میں لوٹا دیں گے،اس تفسیر کی روشنی میں بیت اللّٰدشریف میں دوبارہ حاضری کے لئے کسی بزرگ نے میمل تجویز کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دوبارہ اس کو ج یا عمرہ نصیب فرمائیں الیکن ایسا کرنا ضروری نہیں ہے،

نیز ہمارے علم کی حد تک خیر القرون میں بھی کسی سے ٹابت نہیں،

اس کئے اگر کوئی شخص دوسروں کو تکلیف دیئے بغیر اور ضروری سمجھے بغیر فکر وہمل کر لے توفی نفسہ ممنوع نہیں ، لیکن جب کوئی جائز عمل ، لوگوں کے اعتقاد کی خرابی یا دیگر مفاسد کا ذریعہ بن جائے اور اس کا التزام کیا جائے لگے اور اس کو جج کا حصہ سمجھا جانے گئے تو ایسی صورت میں بدعت کے ڈر سے اُس جائز عمل کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ، اس لئے اب اس عمل کے اہتمام اور التزام سے بچنا چاہے۔

اوراگر مذکورہ آیت بیت اللہ پر لکھے بغیر مکہ مکرمہ سے واپسی کے سفر میں یہ آیت پڑھ کر دعا کر لی جائے کہ جس طرح آپ مشکور آپ مشکور آپ مسلور آپ مارہ تشریف آوری ہوئی تھی۔اس طرح ، یااللہ!اس آیت کی برکت سے جمیں بھی دوبارہ حاضری نصیب فرما۔ تو ایبا کرنا بلاشبہ جائز معلوم ہوتا ہے۔(۱)

حاجی منی ،عرفات اور مز دلفہ کی نمازوں میں قصر کرے گایانہیں؟ سوال … منی میں نمازوں کی ادائیگی ، مسافرانہ ہوگی یا مقیم کے اعتبار

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي:(٢٨٤/١٣)قوله تعالى: (إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد)ختم السورة ببشارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم برده إلى مكة قاهرا لأعدائه.وقيل:هو بشارة له بالحنة.والأول أكثر وهو قول حابر بن عبد الله وابن عباس ومحاهد وغيرهم. قال القتبي:معاد الرجل بلده، لأنه ينصرف ثم=

ے؟ بیدایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کاحل نہیں۔ ہرسال حج کے موقع پرعلاء ِ دیو بنداختلاف کاشکار ہوتے ہیں رہنمائی فرمائیں!

جواب س إس مسئلے ميں اختلاف در حقیقت ایک اور اختلاف پر مبنی ہے، وہ بیہ ہے کہ آج کے دور میں منی اور مکہ مکر مہدونوں الگ الگ دوستقل مقامات ہیں یامنی اب مکہ مکر مہ کامحلّہ بن گیا ہے؟ اس سلسلہ میں معاصر علاء کرام کی آراء مختلف ہیں:

بعض حضراتِ علاءِ کرام کا کہنا ہے ہے کہ منی اور مکہ مکرمہ حسب سابق دونوں اب بھی دوالگ الگ مقامات ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض علاءِ کرام کی رائے ہے ہے کہ چونکہ کسی مقام کامستقل ہونا یا کسی مستقل مقام کی رائے ہے ہے کہ چونکہ کسی مقام کامستقل ہونا یا کسی مستقل مقام کے تابع ہونا عرف پر بنی ہے، لہٰذا آج کے دور میں منی اتصالِ آبادی وغیرہ کی بناء پر عرف میں مکہ مکرمہ کا ایک محلّہ بن گیا ہے، اور سعودی حکومت نے بھی منی کو مکہ مکرمہ میں شامل قرار دیدیا ہے، اس لئے اب منی سفر وحضر نے بھی منی کو مکہ مکرمہ میں شامل قرار دیدیا ہے، اس لئے اب منی سفر وحضر

<sup>=</sup> يعود. وقال مقاتل: حرج النبى صلى الله عليه وسلم من الغار ليلا مهاجرا إلى المدينة في غير طريق محافة الطلب، فلما رجع إلى الطريق ونزل الححفة عرف العلميق إلى مكة فاشتاق إليها، فقال له جبريل إن الله يقول: "إن الذي فرض علمك القرآن لرادك إلى معاد" أي إلى مكة ظاهرا عليها .قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالححفة ليست مكية ولا مدنية.

کے معاملہ میں مکہ مکرمہ کے تابع ہے، الگ منتقل مقام نہیں رہا۔ اور دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی کے حضرات کا یہی مؤقف ہے۔

الہذا ہماری رائے کے مطابق اگر مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات پر حاجی کے قیام کی مجموعی مدت پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتو وہ قیم کہلائے گا، اور مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات میں نماز پوری ادا کرے گا۔اورا گر مکہ مکر مداور منی دونوں مقامات میں حاجی کے قیام کی مجموعی مدت پندرہ دن سے کم ہوتو اس صورت میں وہ مسافر کہلائے گا، اور چار رکعت والی صرف فرض نماز میں قصر کرے گا۔

تا ہم اگر کسی حاجی کو دیگر علماءِ کرام پراعتماد ہواوروہ اُن کی رائے کے مطابق عمل کرلے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیکن فتنداور انتشار سے بچنا بہر حال لا زم ہے۔ (ما خذہ تبویب: (۱۲۷۳/۱۵)

## منى مين نماز جعدادا كرنا

اگرمنیٰ میں جمعہ کا دن آ جائے تو وہاں جمعہ کی نماز پڑھنا جا ئز ہے، اوراگر عرفات میں جمعہ کے دن حج ہوتو وہاں چاروں اماموں کے نز دیک

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية: (۱/۰/۱) ولو نوى الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كان كل منهما أصلا بنفسه نحو مكة ومنى والكوفة والحيرة لا يصير مقيما وإن كان أحدهما تبعا للآخر حتى تحب الجمعة على سكانه يصير مقيما.

بالا تفاق جمعہ ادانہ کیا جائے۔ (عمدۃ الناسک) نمازِ جمعہ کے لئے مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے اپنے خیموں میں جمعہ کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ جمعہ کا خطبہ

تجاج کی سہولت کے لئے جمعہ کے دونوں خطبے لکھے جاتے ہیں، کیونکہ بھی ان کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور ہر شخص کو خطبہ زبانی یا ذہیں ہوتا،اس کتاب میں دیکھ کرخطبہ پڑھنا آسان ہوگا۔

## جمعه كما پهلاخطبه ٱلْخُطُبَةُ الْاُولىٰ لِلْجُمُعَةِ

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلا هَاللهُ وَحُدَهُ لاَ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لا الله الله الله وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرُسَلَهُ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ فَلا مَلْكَ لَهُ وَنَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ وَلَا يَضُولُهُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ اَنْ اللّٰهَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَوْلَاهُ وَلَا اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّٰهُ اللهُ ال

إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابَ اللَّهِ ٥ وَخَيْرَ الْهَدِّي هَدُيُ مُحَمَّدِﷺ 0 وَإِنَّ خَيْرَ الْاُمُورِ عَوَازِمُهَا 0 وَشَرِّ الْاُمُورِ مُحُدَثَاتُهَا ٥ وَكُلُّ مُحُدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ۞ اَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُن الرَّجيمِ 0 بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيْمِ 0 يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوُم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْض وَابُتَغُوا مِنْ فَضُل اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ٥ وَإِذَا رَأُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُوَا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَوَكُواكَ قَائِمًا قُلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التَّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ 0

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمُ وَنَفَعُنِى وَإِيَّاكُمُ بِآيَاتِهِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَّادٌ كَرِيُمٌ مَلِكٌ بَرٌّ رَءُ وُفّ رَّحِيْمٌ O

جمعه کا دوسراخطبه

ٱلْخُطَّبَةُ الثَّانِيَةُ لِلْجُمُعَةِ

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥ وَالصَّالُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

رَسُولِهِ الْآمِيْنَ آمًّا بَعُدُ! فَيَا مَعْشَوَ الْمُسْلِمِيْنَ. أَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُّمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰن الرَّحِيْمِ 0 قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الكَّرِيْمِ 0 إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيْمًا ۞ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى وَصَامَ ٥ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنُ قَعَدَ وَقَامَ ۞ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَمِيُع الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرُسَلِيْنَ وَعَلَى سَاثِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِکَ الصَّالِحِيْنَ ٥ اَللَّهُمَّ اَيَّدِ الْمَاسَلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ ۞ اَللَّهُمَّ انْصُرُ مَنُ نَصَوَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُ وَاخُذُلُ مَنْ خَذَلَ دِيْنَ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَاتَجْعَلْنَا مِنْهُمُ اللَّهُمَّ ارنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُفُنَا اِتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِّلًا وَّارُزُفُنَا اِجْتِنَابَهُ۞ اَللَّهُمَّ ثَبِّتُنَا عَلَى الْاسُلامِ ٥ اَللَّهُمَّ نَوَّرُ قُلُوْبَنَا بِنُوْرِ الِّايْمَان ۞ اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اَلاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالاَمُوَاتِ ٥ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ٥ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرُبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ O

أَذُكُرُوا اللَّهَ يَذَكُرُكُم وَادَعُوهُ يَستَجِبُ لَكُمُ وَلَذِكُرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَعُلَىٰ وَاَعُظَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَعُلَىٰ وَاَعُظَمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ اَعُلَىٰ وَاَعُظَمُ وَاَجَلُ وَاَتَمُّ وَاَهَمُ وَاعْظَمُ وَاكْبَرُ. ٥ (مَا خَوْدَارْمُنْخُبِ خَطْبات جعدوعيدين)

دوران جج مجبوری میں محلّہ عزیزید کے قیام کا حکم

سوال ، ارزى الحجہ يوم النحر كو جمرات سے واپسى پرخيموں ميں جانے والے تمام راستے بندكرد سے جاتے ہيں تو بعض گروپ والے رى كرنے كے بعد عزيز يہ چلے جاتے ہيں وہاں قربانی ہونے تك انتظار كرتے ہيں اس كے بعد عزيز يہ چلے جاتے ہيں وہاں قربانی یا حرم چلے جاتے ہيں ، اس دوران تقريباً پانچ چھ گھنے عزيز يہ ميں ر مناپر تاہے كيا يمل درست ہے؟ (اس كا جواب الگلے سوال كے جواب ميں آرہا ہے)

بلاعذر محلّه عزيز بيرمين قيام كرنے كاحكم

سوال ... بعض حضرات بلا عذر عزیز بیه میں رہتے ہیں اور صرف رمی کرنے کے لئے منلی آتے ہیں۔ کیا بیمل درست ہے؟

جواب ... ایام رمی کی را تیں منی میں گزار نا حضرات فقہاء احناف کے

نزدیک سنت ہے اور بلاعذر سنت کو نہ چھوڑ نا چاہئے، لہذا سوال میں ذکر کردہ عذر کی وجہ سے چند گھنٹوں کے لئے بعض حجاج کرام کاعزیز بید میں رہنے میں مضا کفتہ نہیں۔ البتہ بلاعذر منی کا قیام ترک کرنا اورعزیز بیہ ہی میں رہنا اورویں سے جمرات کی رمی کے لئے آنا خلاف سنت ہے۔ (۱)

مسجد میں جگہ نہ ملنے پر ہوٹل میں جماعت کرنے کا حکم سوال … عزیزیہ کی مساجد میں انتہا کی رش ہوتا ہے تو کیا اپنے ہوٹل میں جماعت کا اہتمام کرنے کی گنجائش ہے؟

جواب سند ندکورہ صورت میں نماز باجماعت مسجد میں ہی ادا کرنی چاہئے، کیونکہ مسجد میں فرض نماز باجماعت ادا کرنا افضل ہے، اس کی بوئی تاکید آئی ہے، اگر مسجد کے بجائے ہوئل میں فرض نماز کی جماعت کر لی تو اگر چہ نی نفسہ جماعت کا ثواب مل جائے گالیکن مسجد کے ثواب سے محرومی ہوگی، اس لئے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی جائے۔ البتہ اگر رش کی وجہ سے مسجد کی جماعت میں شرکت ممکن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع: (۹/۲ ه ۱) فإذا طاف طواف الزيارة كله أو أكثره حل له النساء أيضا... ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت بمكة، ولا في الطريق، هو السنة؛ لأن النبي هكذا فعل، ويكره أن يبيت في غير منى في أيام منى، فإن فعل لا شيء عليه، ويكون مسيئا؛ لأن البيتوتة بها ليست بواحبة بل هي سنة، وعند الشافعي ====

نه ہو سکے تو پھر ہوٹل میں نماز باجماعت ادا کرنا درست ہے۔ (۱) (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرما کیں!)

## وزٹ ویزہ پر حج وعمرہ کرنے کا حکم

سوال سان visit ویزه پرجج وعمره کرنا درست ہے یانہیں؟
جواب ساگروزٹ (VISIT) ویزه پرجج اعمره کرنا قانو نامنع ہوتواس
ویزه پرجج اعمره نه کرنا چاہئے، کیونکہ بیہ طے شدہ معاہدہ کی خلاف ورزی
ہے، تاہم اگر کس نے قانونی ممانعت کے باوجود وزٹ ویزه پر ارکان
وشرا کط کی ادائیگی کے ساتھ جج اعمره کرلیا تو فی نفسہ جج اعمره ادا ہوجائے گا،
البتہ معاہدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوگا۔

### خواتنين كاسلام

خواتین کوبھی روضۂ اقدس کی زیارت اورسلام عرض کرنا جا ہے، اورطریقه سلام عرض کرنے کا طریقہ آ گے سفحہ نبر ۹۷ پر آرہا ہے البتہ (اگر حکومت کی طرف سے ممانعت نہ ہو) تو ان کے لئے رات کے وقت

<sup>===</sup>يحب عليه الدم؛ لأنها واجبة عنده، واحتج بفعل النبي وأفعاله على الوجوب في الأصل، ولنا ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- أرخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية، ولو كان ذلك واجبا لم يكن العباس يترك الواجب لأجل السقاية، ولا كان النبي يرخص له في ذلك، وفعل النبي محمول على السنة توفيقا بين الدليلين. البحر الرائق: (٢٦١/٣) والبيتوتة بها سنة والاقامة بها مندوبة كذا في المحيط.

حاضر ہوکرسلام عرض کرنا بہتر ہے، اور جب زیادہ ہجوم ہوتو کیجھ فاصلہ ہی سے سلام عرض کردیا کریں۔

اگر کسی خاتون کو ماہواری آرہی ہویا وہ نفاس کی حالت میں ہوتو گھر پر قیام کرے سلام عرض کرنے کے لئے سجدِ نبوی میں نہآئے ، البتہ اگر مسجد کے باہر بائب السلام کے پاس یا کسی اور دروازہ کے پاس کھڑی ہوکر سلام عرض کرنا چاہئے تو کر سکتی ہے اور جب پاک ہوجائے تو روضۂ مبارک پر سلام عرض کرنے چلی جائے۔

مدینه منوره میں بھی خواتین کو گھر ہی میں نماز پڑھنا افضل ہے
کیونکہ انہیں گھر میں نماز ادا کرنے سے معجد نبوی کی جماعت کا ثواب مل
جاتا ہے۔ (ماخذۂ بدائع ص۱۱۳) کیکن اگر خواتین معجد نبوی میں سلام عرض
کرنے آئیں اور نماز کا وقت آنے پر مسجد نبوی کی جماعت میں شامل ہوکر
نماز ادا کرلیں توان کی نماز ہوجائے گی۔

مسجدِ نبوی میں کسی بھی جگہ سے سلام پیش کرنے کا حکم سوال … مسجدِ نبوی میں کہیں سے بھی سلام عرض کیا جائے یا مواجہ شریف

<sup>(</sup>۱) فتاوى قاضيخان:(۱۱٤/۱) (باب التراويح) وان صلى بحماعة في البيت اختلف فيه المشايخ والصحيح أن الحماعة في البيت فضيلة وللحماعة في المسحد فضيلة أخرى فاذا صلى في البيت بحماعة فقد حاز فضيلة أدائها== www.besturdubooks.wordpress.com

میں سلام پیش کرنے کا تھم ہے؟

جواب ، معجدِ نبوی میں کسی بھی جگہ سے سلام عرض کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے جوسا منے سے حاضر ہوکر سلام عرض کرنے کی ہے، تا ہم اگر کسی کو خاص مواجہہ شریف پر حاضری کا موقع نہ طے تو وہ روضة اقدس کے کسی طرف بھی کھڑ ہے ہوکر سلام عرض کر سکتا ہے۔ (ما خذہ رفیق جی ہم:۲۰۵، مؤلفہ حضرت مفتی محد رفیع عثانی صاحب مظلم)

حضور طینے آیم کے روضۂ اقدس پرشفاعت کی درخواست کرنے کا حکم

سوال سوروضة اقدس طفي آيم پر براهِ راست شفاعت كاسوال كرناكيا كسى صحح روايت سے ثابت ہے، ہزاروں صحابه كی موجودگی میں ایک غیر معلوم شخص كی روايت سے استدلالي كرناكيسا ہے؟ جيسا كه بعض لوگ كہتے بین \_وضاحت فرمائيں!

جواب ، سرکارِ دوعالم طفی آن کے روضۂ مبارک پرسلام عرض کرنے کے بعد ، حضور طفی آن سے شفاعت کی درخواست کرنا درست اور معتبر ہے

بالجماعة وترك الفضيلة الأخرى هكذا قال القاضى الامام أبو على النسفى
 رحمه الله تعالى والصحيح أن أدائها بالحماعة فى المسحد أفضل لأن فيه
 تكثيراً للجماعة وكذلك فى المكتوبات.

بلکہ روضۂ اقدس پر حاضر ہونے والے کے لئے مناسب اور باعث ِ سعادت ہے۔

اورآنخضرت طینے آیا کی قبر پرشفاعت کا سوال کرنے کوغیر معلوم خص کی روایت سے ثابت کہنا درست نہیں، بلکہ اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام م اور حضرت عمر کی تائید وتصویب سے ہے۔ اس مسللہ کے متعلق حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب دوتسکین الصدور ص: سے تا سرفراز خان صفدر صاحب نے اپنی کتاب دوتسکین الصدور ص: سے دلائل اور ۱۹۹۲ میں مفصل اور کافی وشافی بحث فرمائی ہے، اور ثبوت کے دلائل اور اعتراضات کے جوابات بھی بیان فرمائے ہیں، فتوی میں اس قدر تفصیل کی گنجائش نہیں، لہذااس کی تفصیل وہیں ملاحظہ کی جائے۔ (۱)

## سركارنے بلاليا كہنے كاتھم

سوال سد مدین میں پہنچ کراکٹر لوگوں کی زبان سے ایک جملہ لکا ہے کہ مرکار نے بلالیا تو ہم چلے آئے۔ کیا بیکہنا درست ہے؟ جواب سن فرکورہ جملہ میں "مرکار" سے مراداگر اللہ رب العزت کی ذات ہواور اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ عالم ارواح میں ہماری روح نے روا اشارہ اس بات کی طرف ہو کہ عالم ارواح میں ہماری روح نے (۱) فتح القدیر للکمال ابن الهمام :(۱۸ ۱/۳) ویسال الله تعالی حاجته متوسلا

إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة والسلام. وأعظم المسائل وأهمها سؤال حسن النحاتمة والرضوان والمغفرة، ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة = = www.besturdubooks.wordpress.com

"لبیک" کہاتھا جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بلالیا تواس معنیٰ میں یہ جملہ سے ہے۔ لیکن اگر سرکار سے حضور طفیے آیا ہی ذات گرامی مرادلی جائے اور بیسوچ کر کہا جائے کہ آپ طفیے آیا ہے تو اس مینی میں یہاں بلالیا ہے تو اس معنیٰ میں یہ جملہ کہنے سے اجتناب کرنا چاہئے۔

## حاليس نمازي

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفیۃ آئے آئے اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفیۃ آئے آئے فرمایا کہ جو شخص میری متجد میں چالیس نمازیں ادا کرے اور کوئی نماز اس کی فوت نہ ہواس کے لئے دوزخ سے برائت لکھی جائے گی اور عذاب ونفات سے براءة لکھی جائے گی۔ (رواہ احمہ)

#### تشريح.

اس مدیث پاک سے معرب بوی میں چاکیس نمازیں اداکرنے کی برئی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالی ان نمازوں کی برکت سے نمازی کو عذابِ دوز خ اور نفاق سے بری فرمادیتے ہیں \_\_\_\_اس لئے معرب بوی کی نمازوں کا خاص اہتمام رکھنا چاہئے اور چاکیس نمازیں اداکر کے بیع = فیقول یا رسول الله! اسالك الشفاعة، یا رسول الله اسالك الشفاعة واتوسل بك إلى الله في أن أموت مسلما على ملتك وسنتك، ویذ كر كل ما كان من قبیل الاستعطاف والرفق به، ویحتنب الألفاظ الدالة علی الإدلال والقرب من المخاطب فإنه سوء أدب.

عظیم نضیلت حاصل کرنی جا ہیے۔

کیکن مبجدِ نبوی میں چالیس نمازیں ادا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے اور یہ نمازیں ادا کرنا جج کا کوئی حصہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص یہ چالیس نمازیں مبجدِ نبوی میں ادانہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس کے جج وعمرہ میں کوئی کی نہیں۔

خواتین کے لئے مدینہ منورہ میں بھی گھر میں نمازیں پڑھنا افضل ہے جس کا حاصل ہیہ کہ انہیں گھر میں چالیس نمازیں پڑھنے سے ان کا تواب بھی مل جائے گا اس لئے خواتین مسجد نبوی میں چالیس نمازیں ادا کریں ہاں بھی نمازیں ادا کریں ہاں بھی نمازے کے فکر نہ کریں ایخ گھروں میں نمازیں ادا کریں ہاں بھی نمازے وقت مسجد میں ہوں اور مسجد کی جماعت میں شامل ہوجا کیں تو ان کی نماز ہوجائے گی۔

اوراگر ماہواری کےعذر کی بناء پرخواتین جالیس نمازیں گھر میں بھی پوری نہ کرسکیں تو بھی بچھ مضا نقہ نہیں بلکہ اس قدرتی اور غیراختیاری معذوری سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی خواتین کومحروم نہیں فرمائیں گے۔ خواتین ہرنماز کے وقت وضو کر کے گھر ہی میں مصلے پر بیٹھ کرتھوڑا :ہت ذکر کرلیا کریں یہی انشاء اللہ تعالیٰ کافی ہے اور ضروری یہ بھی نہیں۔



# تلبيه



ان کلمات تلبید کوزبانی یا دکرلیس، موقع بموقع ان کوپڑھنا ہے اورخوا تین تلبید ہرجگہ اور ہرمر تبه آ ہستہ آ واز سے کہیں حضورا قدس مطاع کے دوخت مبارک پرحاضری کے وقت مسرورا قدس مطاع کے دوخت مبارک پرحاضری کے وقت

سلام كاطريقته

اس میں حضور صلی الله علیہ وسلم کے روضة اقدس پر سلام کرنے کا مفصل طریقتہ لکھا حمیا ہے

تضرت تَولا ثَافَقَ عَلِازَوَتَ عَمروى صَاحِبْطِهِم مِنْقَ مَامِعَ دَالامْسُدُمُ كُلِي

GENNER

#### بسواللوالزفاني الزجيني

الحمد لله ربِ العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين.أما بعد!

سرکار دوعالم منظی آن کے روضۂ اقدس پر حاضر ہوکرخودسلام پیش کرنا بڑی فضیلت اور بڑی سعادت کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ بار باریہ تعت عطافر مائیں۔آمین

روضة مبارک پر حاضری کے وقت مخضر سلام پیش کرنا بلاشبہ درست ہے، رش اور بجوم میں جبہ تھر نے کا موقع نہ ہوائی پرعمل کرنا چاہئے۔ اورا گر تھر نے اور کھڑ ہے ہونا کا موقعہ ہو، کسی کواذیت و تکلیف نہ ہواور مفصل درود وسلام پڑھنے سے ذوق وشوق میں اضافہ ہوتا ہوتو یہ بھی صحیح ہے۔ سلف صالحین سے دونوں طریقے منقول ہیں، اور مقام کے اوب اور ہیبت کا تقاضا مخضر الفاظ میں سلام پڑھنے کا ہے، (نضائل جج) اس لئے جیسا موقع ہوائی کے مطابق عمل کرلیا جائے۔ ذیل میں صلوق وسلام کا تفصیلی طریقہ کھا جار ہاہے۔

## مواجہ پشریف پرحاضری کے وقت سلام پہلے یوں عرض کریں:

اَلسَّلامُ عَلَيكَ آيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " آب برسلامتی ہوا ہے نبی!اوراللہ کی رحمتیں اور بر کتیں (نازل) ہوں "\_ اَلسَّلَامُ عَلَيكَ يَا رَسُولَ الله "آپ ہر سلامتی ہو اے اللہ کے رسول!" اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا خَيرَ خَلقِ اللَّهِ. "آپ برسلامتی ہو اے اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر!" اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا خَيَّرَةَ اللَّهِ مِن خَلق الله آپ پر سلامتی ہو اے مخلوقِ خدا میں خدا کے منتخب کردہ!" اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا حَبيبَ اللَّهِ. "آپ پر سلامتی ہو اے اللہ کے محبوب!" اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ وُلُدِ آدَمَ. "آپ ہر سلامتی ہو اے بنی آدم کے سردار!" يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنِّي اَشْهَدُ اَنُ لَّا اِللَّهِ اِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنَّكَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ''اےاللہ کے رسول! میں گواہی دیتا ہوں کے سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ آپ اس کے بندے اور رسول ہیں''

أشهد أنّك بلّغت الرّسالة وَادَّيت الأمانة وَنَصَحت الأمّانة وَنَصَحت الأمّة وَكَشَفت الغُمَّة فَجَزَاك الله خَيْراً. ونَصَحت الأمّة وَكَشَفت الغُمَّة فَجَزَاك الله خَيْراً. " مِن وابي ويتابول كرآپ نے پيام رسالت بنجاویا اور امانت كی ادائیگی كردی اور امت كوهیحت كردی اور فكرول كودور كردیا سوالله تعالی آب و بهترین بدله عطافر مائے "

جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا اَفضَلَ مَاجَزَى نَبِياً عَن اُمَّتِهِ.

''الله تعالیٰ آپ کو ہماری جانب سے اس سے بہتر بدلہ عطافر ماکیں جو اس نے کسی نبی کواس کی اُمت کی طرف سے دیا ہو۔''

اَللَّهُمَّ اَعطِ سَيِّدَنَا عَبدَکَ وَرَسُولَکَ مُحَمَّدَ فِي اللَّهُمُّ اَعطِ سَيِّدَنَا عَبدَکَ وَرَسُولَکَ مُحَمَّدَ فِي الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيعَةَ وَابعَثهُ مَقَامًا مَحمُودَ فِي الّذِي وَعَدتُهُ إِنَّكَ لَا تُخلِفُ المِيعَادَ. "الله! آپعظافرمائي الأرك مرداراورائي بند اوررسول محموط الله! آپعظافرمائي الماور بلندمرتبهاوران كومبعوث فرما مقام محمود برجس كا آپ نے ان سے وعدہ كيا ہے، بيشك آپ اپ وعدے كے فلاف نہيں كرتے۔"

وَانزِلهُ المَنزِلَ المُقَرَّبِ عِندَکَ اِنَّکَ سُبحَانکَ ذُو الفَضُلِ العَظِیُمِ.

"اوراُن کو پہنچا ہے اپنے قریبی مقام پر بیٹک آپ پاک ہیں،اور بڑنے فضل والے ہیں''۔ اور پھر آنخضرت طشیھ آئے ہے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت جا ہے اور یول کہے:

يَا رَسُولَ اللّهِ اَسَأَلُکَ الشَّفَاعَةَ وَاتَوَسَّلُ بِکَ اِللّهِ اللّهِ فِي اللهِ اَسْلُما عَلَى مِلَّتِکَ وَسُنَتِکَ. فِي اَن اَمُوتَ مُسلِماً عَلَى مِلَّتِکَ وَسُنَتِکَ. ''اے الله کے رسول! میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور میں آپ کو وسیلہ بنا تا ہوں ، الله تعالیٰ کے دربار میں اس بارے میں کہ میں مسلمان ہوؤں اور (قائم) رہوں مجھے موت آئے اس حال میں کہ میں مسلمان ہوؤں اور (قائم) رہوں آپ کے خہب اور طریقہ پر۔'' (زیدۃ المناسک)

اس کے بعد دائیں طرف جالیوں میں دوسراسوراخ ہے،اس کے سامنے کھڑے ہوکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس طرح سلام عرض کریں:

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللهِ وَبَوَكَاتُهُ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ
اللهِ طِشَيَّةِ مَسِيِّدَنَا اَبَا بَكُونِ الصِّدِيقَ رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ
عَنكَ وَعَنَّا وَأَرْضَاكَ وَجَوَاكَ اللهُ عَنَّا خَيْراً
اس كے بعد ذرا دائيں ہث كرتيس سوراخ كے سامنے كھڑ به وكر حضرت عمر فاروق رضى اللہ تعالى عنہ كواس طرح سلام عرض كريں:

ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحُمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ

www.besturdubooks.wordpress.com

سَيِّدَنَا عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنكَ وَعَنَّا وَأَرضَاكَ وَجَنَّا خَيْراً.

بہت سے علاء نے لکھا ہے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما پر علیحدہ علیحہ ہسلام پڑھنے کے بعد پھران دونوں حضرات کے درمیان میں کھڑا ہو یعنی جس جگہ کھڑے ہوکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پرسلام پڑھا ہے اس سے تقریباً نصف ہاتھ بائیں جانب کھڑا ہوتا کہ دونوں سوراخوں کے درمیان میں ہوجائے ، اور پھر دونوں پر مشترک سلام پڑھے جس کے الفاظ یہ ہیں:

اَلسَّلامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيرَى رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

لَنَا رَبَّنَا أَن يُحُيِيُنَا عَلَى مِلَّتِهِ وَسُنَّتِهِ وَيَحُشُرُنَا فِي زُمرَتِهِ وَجَمِيْعَ المُسُلِمِينَ.

" تم ير سلام اے حضور مشكرة كے پہلو ميں لينے والو! "تم ير سلام اے حضور مطفی کے دونوں ساتھيو! "تم ير سلام اے حضور منظي آئے کے دونوں وزيروا تہہیں حق تعالیٰ شانہ (ہماری طرف سے) بہترین بدلہ (تمہارے احسانات) کا عطا فرمائیں، ہم تمہارے پاس اس لئے حاضر ہوئے كرآب سے حضور مشكر كي اركاه ميں اس بات كى سفارش جا بت ہیں کہ حضور مطابع مارے لئے اللہ یاک کی بارگاہ میں شفاعت فرمادیں اور اللہ تعالیٰ سے بیدعا فرمادیں کہوہ ہمیں حضور ملتے ہوئے کے دین بر اور حضور منظیمین کی سنت بر زنده رکھیں، اور جارا اور تمام مسلمانوں کا حشرحضور منتے آئے کی جماعت میں ہو۔ (زبدۃ المناسک) اس کے بعد پھرالٹے ہاتھ کی طرف اس میلے سوراخ کے سامنے آ جا کیں، جس میں رسول خدا مطفے آیا ہیں، اس کے سامنے کھڑے موكراعوذ بالله اوربسم الله يؤهكر درج ذيل آيت يرهيس: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا ٥

ترجمه

'' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے می کریم ملطے آیا پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوائم بھی ان پر درود بھیجوا ورخوب سلام بھیجا کرو'' پھر پورے دھیان اور ذوق وشوق کے ساتھ ستر مرتبہ ہے درود شریف پڑھیں:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيكَ يَا (سَيِّدِي) رَسُولَ اللَّهِ

اس کی فضیلت ہے ہے کہ اللہ پاک بندے کی ہر حاجت بوری فرمادیتے ہیں اور ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ" اے شخص اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کریں اور تیری کوئی حاجت ادھوری ندر ہے'۔ (شعب الابسان

للبيهقى: ٢٠٢/٩)

پھراس جگہ ہے ہٹ کرالی جگہ چلے جا کیں کہ آپ کے قبلہ رو ہونے میں روضۂ اقدس کی طرف پیٹھ نہ ہوا ور اللہ تعالیٰ سے خوب روروکر اپنے اور اپنے والدین ، اہل وعیال ، ملنے جلنے والوں ، دعا کرانے والوں اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کریں ، بس اس کوسلام کہتے ہیں ، جب سلام عرض کرنا ہواسی طرح عرض کیا کریں ۔

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الكَرِيمِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصحَابِهِ أَجمَعِينَ.

حج بدل کے فضائل ومسائل

اس میں جج بدل کے فضائل، حج بدل کی دوشمیں، حج بدل کا طریقہ اور کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ کھا گیا ہے۔

> تحضرت تُولا بُاغتى عَبِالرَّوْفَ كَمُروى صَاحِبِكِلْمِ منى مَامِدَوَالانسُدُ كُلِيْ

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللهِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِللهِ وَبُّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ
عَـلَـى مُحَمَّدٍ وَ آلِـه وَاصْحَابِهِ اَحِمَعِيْنَ

برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيُّنَ. اَمَّا بَعُدُ ا

جج بدل کی تعریف سی دوسر ہے تھن کی طرف سے جج کرنے کو تج بدل کہتے ہیں۔ آمرِ اور مَامُور کی تشریح

جج بدل کے احکام میں دولفظ بکثرت استعمال ہوں گے ایک'' آمر'' دوسرے''مَامُور''ان کے معنیٰ ذہن نشین کر لیجئے!

جو مخص کسی دوسرے مخص کے ذریعہ حج کرائے اس کو آہر کہتے میں،....:اورجس کےذریعہ حج کرایا جائے اس کومَامُور کہتے ہیں۔

جج بدل کے فضائل اور ثواب

تين جننتي

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ (حج

بدل میں ) ایک جج کی وجہ سے تین آمیوں کو جنت میں داخل فر ماتے ہیں:

O ... ایک مرنے والا (جس کی طرف سے جج بدل کیاجارہاہے)

O ... دوسراج كرنے والا۔

تیسرا و هخص ( یعنی وارث وغیره ) جو حج کرار ہا ہے ( یعنی حج بدل

کے لئے روپیردے رہاہے )(کنزالعمال)

حپارشخصوں کوثواب

ایک حدیث میں ہے کہ کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کرنے میں جارشخصوں کوثواب ملتاہے:

ا ... وصیت کرنے والے کو۔

۲ ... دوسرےاس کو جواس وصیت کو لکھے۔

س ... روپیزی کرنے والے کو۔

س ... مج كرنے والے كو- (كنز العمال)

حج بدل كرنے والے كو حج كا ثواب

ایک روایت میں حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خص کسی کی طرف سے جج کرے، اِس جج کرنے والے کو اُتنابی اُواب ملتا ہے جتنا اُس کو ملتا ہے جس کی طرف سے جج کیا جاتا ہے۔ (جامع الاحادیث للسیوطی ج ۲ - ص ۱۳۲)

### والدین کی طرف سے حج بدل کرنا

سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جوشخص اپنے والدین کی طرف سے ان کی انتقال کے بعد حج کرے، اس کے لئے جہنم کی آگ سے نجات ہے اور والدین کے لئے پورا حج لکھا جاتا ہے، ان کے ثواب میں کچھ کی نہیں آتی ......اورا پنے کسی قریبی عزیز ورشتہ دار کے لئے اس سے بردھ کرصلہ حی نہیں ہوسکتی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج برکے اس کی قریبیں ہوسکتی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کرکے اس کی قریبیں ہوسکتی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج

ایک صحابی نے جمعنوراقد س سلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے جج کی منت مانی تھی ، اب اس کا انتقال ہو چکا ہے ، کیا کرنا حیا ہے؟

جفنورا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اگراس کے ذمہ سی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یانہ؟ انہوں نے عرض کیا (ضرور) ادا کرتا ، حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیالله تعالیٰ کا قرض ہے اس کوا دا کرو (مشکونة)

چ بدل کا ثواب دس حج کے برابر

حضرت جابر رضی اللّٰدعنہ ہے مروی ہے کہ حضورِ اقدس صلی اللّٰدعلیہ

وسلم نے فرمایا کہ جس مخص نے اپنے مال باپ کے لئے جج کیا اس کووں جج کا تو اب ملے گار غنیة الناسک بحوالة کبیر و حاشیة ابن حجر علی الایضاح، وسنن دار قطنی:ج۳ص۰۰)

اورحضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلی سے جے کیا تو میت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میت کی طرف سے جج کیا تو میت کے لئے ایک جج ککھا جائیگا اور جج کرنے والے کے لئے سات جج ہوں گے دغیة الناسک)

## حج بدل کی دوشمیں

جِ بدل بھی نفل کرایا جاتا ہے اور بھی فرض ، پھرنفل جِ بدل کرنے والا کبھی اپنے مال سے احسان اور تیرع کے طور پر خود کرتا ہے بھی دوسر بے کے ذریعہ کرواتا ہے ،ان سب کا تھم الگ الگ ہے۔

اپ مال سے نفل جج بدل اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے نفل جج اپ مال سے احسان اور تبرع کے طور پر خود کرے جیسے اولا دوالدین کی طرف سے، شاگر داستاد کی طرف سے اور مریدایے شخ کی طرف سے تواس میں صرف یشرط ہے کہ جج نفل کرنے والامسلمان ہو عقمند ہو پاگل نہ ہو، بالغ ہواگر بالغ ہواگر بالغ ہواگر بالغ ہواگر بالغ نہ ہوتو کم از کم اس میں اتن تمیز اور صلاحیت ہو کہ جج کے افعال پوری طرح سجھ کر ادا کرسکتا ہو، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ہر طرح جائز اور درست ہے۔

نفل جج بدل، جج کرانے والے کے مال سے نفل جج بدل کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص آمر (جج کرنے والے) کے مال سے والے کے مال سے نفلی جج کرے، اس صورت میں جج فرض کی پہلی تین شرطیں جو آمر کی ذات سے متعلق سے ہیں وہ باتی ندر ہیں گی، اور وہ یہ ہیں: شرطیں جو آمر کی ذات سے متعلق سے ہیں وہ باتی ندر ہیں گی، اور وہ یہ ہیں: (ا) … جو شخص کج کرائے اس پر حج فرض ہونا۔

(٢) ... خود ج كرنے سے عاجز ہونا۔

(۳) …موت تک عاجز رہنا۔

ان تین شرطوں کے علاوہ باتی شرائط بدستورر ہیں گی ، جن کی پوری تفصیل آ گے' ' فرض حج بدل' میں آ رہی ہے ( غنیة الناسک ، جواهر الفقه )

فرض حجِ بدل

جس شخص پر جج فرض ہو گیا ہو پھروہ خود حج کرنے سے معذور ہو گیا،

اس پرفرض ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج کر جج بدل کرائے یا بیہ وصیت کرے کہ''میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرا حج فرض کرایا جائے''اس وصیت کے بعد اس شخص کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء پر واجب ہوگا کہ مرحوم کی طرف سے حج بدل کرائیں۔

فرض حج بدل کی شرا نط

فرض جج بدل كرانے كے لئے بين شرطين بين اوروه يہ بين:

پہلی شرط ··· آمر اور مامُوردونوں مسلمان ہوں۔

دوسری شرط … آمر اور مَامُوردونول عقلند ہون، پاگل نہوں۔

تيسرى شرط ... مَامُورا گرنابالغ بوتوا تناسمجهدار بوكدا حكام جج اداكرنے اور سفر كانظام كى مجهداور تميزر كھتا بور (غنبة الناسك، جواهر الفقه، معلم

الحجاج)

چوتھی شرط … جس کی طرف سے تج بدل کیا جارہا ہے جج بدل کراتے وقت اس پر جج فرض نہ ہوا ہواور وقت اس پر جج فرض نہ ہوا ہواور اپنی طرف سے تج بدل کرادیا تو یہ نقلی جج ہوگا، اگر اس کے بعد جج کی استطاعت ہوجائے تو جج فرض ہوجائے گا، اب دوبارہ جج خود کرنا پڑے گاخود

نه كرسكة وج بدل دوباره كرانا يراك كا

پانچوس شرط: خود حج کرنے سے عاجز ہونا، اور عاجز ہونے کی صورتیں ہے ہیں:

س کسی نے اس کوقید کرلیا یا زبروسی مکه مرمه جانے سے روک دیا اور موت تک بیعذر قائم رہا۔ یا

 کوئی ایسامرض پیش آگیا جس سے صحت کی امید نہیں ، مثلا اپا ہی ا یا نابینا یا کنگڑ ا ہوگیا یا بردھا بے کا ضعف ایسا ہوگیا کہ خود سواری پر سوار نہیں ہوسکتا ۔ یا

راستہ مامون نہیں رہا، سفر کرنے میں جان ومال کے ضائع ہونے کا قوی اندیشہ ہو۔یا

O ... عورت کواپی زندگی کے آخرتک کوئی محرم نه ملا۔

چھٹی شرط سے جن اعذار کی وجہ سے خود جج کرنے سے عاجز ہواہان اعذار کا موت تک باقی رہنا، چنا نچے کسی معذور کا تج بدل کراد سے کے بعد اگر عَذرختم ہو گیا اور خود جج کرنے کی قدرت حاصل ہوگئی مثلاً بھارتھا صحت ہوگئی، عورت کو محرم ل گیا تو تج بدل معتبر نہ ہوگا، دوبارہ خود جج کرنا ضروری ہوگا، اور جو پہلے جج کرایا ہے وہ نقلی جج ہوجائیگا۔

ساتویں شرط … دوسرے شخص کواین طرف سے حج بدل کرنے کا حکم کرنا یا کم از کم اجازت دینا، اور اگر آمر کا انتقال ہوگیا ہواور وہ حج کرانے کی وصیت کر گیا ہوتو وصی یاوارث کا حکم کرنا شرط ہے، لہذا اگر اس کے یا اس کے انتقال کی صورت میں وارث کے حکم یا اجازت کے بغیر کسی مخص نے اس كى طرف سے حج بدل كر ديا تواس كا فرض ادا نه ہوگا۔ آٹھویں شرط … ہے کہ جس شخص کی طرف سے حج بدل کیا جارہا ہے مصارف سفرمیں اس کا مال خرج کرے ، اگر سارا مال اس کی طرف سے نہ ہوتوا کثر مال ہونا بھی کافی ہے،لہذااگرسارایا اکثر مال اُس شخص کا نہ ہوجس كى طرف سے جج بدل كيا جار ہاہے تو فرض جج بدل ادانه ہوگا۔ نویں شرط … إحرام باندھتے وقت آمر لینی حج کرانے والے کی طرف سے حج کی نیت کرنا ،اور بہتر ہے کہ زبان سے بیالفاظ کیے کہ ' میں فلاں کی طرف ہے ج کی نیت کرتا ہوں''اور پھرتلبیہ کیے،اگر اِحرام باندھتے وقت نیت نہیں کی تو افعال حج شروع کرنے سے پہلے پہلے نیت کرلے تب بھی حج بدل درست ہوجائیگا۔

دسویں شرط … صرف ایک شخص کی طرف سے إحرام با ندھنا، یعنی ایسا نہ کرے کہ دو آ دمیوں کے حج بدل کی نیت کرے اور دونوں کے لئے

إحرام باندهے۔

گیارہویں شرط … صرف ایک حج کا إحرام باندھنا بیک وقت دو حج کا احرام نہ باندھے بینی ایبانہ کرے کہ ایک حج کا آمر کی طرف سے إحرام باندھے اور دوسراا بی طرف سے حج کا إحرام باندھے۔

بارہویں شرط … آیر نے اگر جج بدل کی وصیت میں کسی خاص شخص کو معین کرکے کہد دیا ہوکہ 'اس کے سوا میرا تج بدل کوئی اور نہ کرے' تو اس شخص سے ج کرانا، کسی دوسرے سے اس کا تج بدل کرانا جا تز نہیں، اورا اگر معین تو کیا مگر دوسرے کی نفی نہیں کی یعنی صرف اتنا کہد دیا کہ 'میرا تج بدل فلال سے کرادیں' اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ اس معین شخص سے ج کرائیں، ہاں اگر وہ انکار کردے یا کسی وجہ سے معذور ہوجائے تو دوسرے میں کرائیں، ہاں اگر وہ انکار کردے یا کسی وجہ سے معذور ہوجائے تو دوسرے سے کراسکتے ہیں، اس کے انکار اور معذوری کے بغیر بھی اگر کسی اور کو بھیجے دیا جائے تو جی خرض آمر کا ادا ہوجائے گا۔

تیرہویں شرط … مَامُورخود ہی جِج بدل کرے، آمرکی اجازت کے بغیر کسی دوسرے سے حج کرانا جائز نہیں، چنانچہ اگر آمرکی اجازت کے بغیر کسی اورکو بھیجا تو وہ حج مَامُور کا کہلائیگا آمرکا نہیں۔

چودھویں شرط … آمِر کے وطن سے سفر حج شروع کیا جائے اگرایک

تہائی مال میں گنجائش ہوورنہ میقات سے پہلے جہاں سے ہوسکے وہاں سے بھیے۔وہاں سے ج بدل کرانے سے بھی ج اداموجائے گا۔ یندرهورین شرط … مامورسواری برجج کرے، بیدل نه کرے، لہذا اگر بيدل حج كياتو آمر كاحج فرض ادانه موگا، البنة اس ميس سفر كا اكثر حصه بهي سواری پر کرنا کافی ہے اگر پچھ حصہ پیدل بھی طے کرلیا تو کوئی حرج نہیں۔ سولہویں شرط … آمر نے حج یاعمرہ جس کا حکم کیا ہے اس کے لئے سفر كرے، لبذا اگر ج كاتھم كيا تھاليكن مَامُور نے پہلے عمرہ كرليا اور پھر ج كيا تو آمر کا جج بدل ادانہ ہوگا۔ (اس کی مزید کچھ تفصیل ہے ' جج بدل میں جج قران یاتمتع کرنے کا حکم'' کے تحت صفح نمبر (۲۷) پر آرہی ہے)۔ ستر ہویں شرط … آمر کے میقات سے إحرام باندھنالینی اس کے وطن سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے جومیقات آتا ہے اس سے حج بدل کا إحرام

آٹھارویں شرط … مَامُورآمِر کی مخالفت نہ کرے یعنی آمِر نے جِ افراد کرنے کے لئے کہا تھالیکن مَامُور نے جِ تمتع کیا تو مخالفت ہوگی اورآمِر کا جج ادانہ ہوگا ، اسی طرح جِ قران بھی آمِر کی اجازت کے بغیر کیا تو جائز نہ موگا البتہ اجازت سے جج قران کرنا جائز ہے ، جج تمتع آمِر کی اجازت سے کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اسکی تفصیل ' جج بدل میں جج قران یا تمتع کرنے کا کرنا جائز ہے یا نہیں ؟ اسکی تفصیل ' جج بدل میں جج قران یا تمتع کرنے کا

تھم'' کے تحت سفی نمبر( ۱۲۰) پر آ رہی ہے۔

انیسویں شرط سے مامور جج کو فاسد نہ کرے، فاسد کرنے کی صورت بیہ ہے کہ وقو ف عرفہ سے پہلے جماع کرلے، چنانچہ اگر مَامُور نے جج فاسد کردیا تو آمر کا حج ادائبیں ہوگا اور مَامُور پر داجب ہوگا کہ آمِر نے جتنی رقم حج بدل کے لئے دی تھی وہ واپس کرے اور آئندہ سال اپنے مال سے جج بدل کے لئے دی تھی وہ واپس کرے اور آئندہ سال اپنے مال سے جج کی قضاء کرے، یہ قضاء بھی اسی مَامُور کی طرف سے ہوگی آمِر کی طرف سے ہوگی آمِر کی طرف سے ہوگی آمِر کی طرف سے ہوگا آمِر کی طرف سے ہوگا آمِر کی طرف سے ہوگا آمِر کی طرف

بیسویں شرط … مَامُور جَح کوفوت نہ کرے، فوت کرنے کی صورت ہے۔
کہ اِحرام کے باوجود وقو ف عرفہ نہ کرے اس صورت میں بھی آمر کا جج ادا
نہیں ہوگا اور مَامُور پر واجب ہوگا کہ آمر نے جتنی رقم جج بدل کے لئے دی
تھی وہ واپس کرے اور آئندہ سال آپنے مال سے جج کی قضاء کرے، یہ
قضاء بھی اسی مَامُور کی طرف سے ہوگی آمر کی طرف سے نہیں ہوگی ، آمر کو
این ایج بدل الگ سے کرانا ہوگا۔

مالی استطاعت کے بعد حج کاز مانہ آنے سے پہلے انتقال ہوجانے کا حکم

اگر حج کی مالی استطاعت حاصل ہوجانے کے بعد زمانہ مج آنے

سے پہلے انقال ہوگیا تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جج اس کے فرمہ سے ساقط ہوگیا، اسی طرح اگر بیخض جس سال جج فرض ہوا تھا اسی سال جج کے لئے روانہ ہوگیا، پھرافعالی جج ادا کرنے سے پہلے فوت ہوگیا تو اس کے ذمہ سے بھی جج ساقط ہوگیا وصیت کی ضرورت نہیں۔ (جسوا هسر الفقه، مناسک ملاعلی القادی)

## جِج بدل کے لئے معاوضہ لینے کا حکم

مسئلہ … کچ بدل کرنے پرکوئی معاوضہ لینا جائز نہیں ہے، چنانچہ اگر با قاعدہ معاوضہ طے کرے کچ بدل کرایا تو لینے والا اور دینے والا دونوں گنہگار ہول گے البتہ آمر کا کچ بدل ادا ہوجائے گابشر طیکہ مَامُور ذکر کردہ شرائط کے مطابق آمر کی طرف سے کچ بدل کرے۔

# ح بدل كي شخص سے كروائى؟

ایسے مخص سے حج کرانا افضل ہے جو عالم باعمل اور مسائل سے خوب واقف ہواور اپنا حج فرض پہلے ادا کر چکا ہو۔

جس نے اپنا حج نہ کیا ہواس سے حج کرانے کا تھکم جس نے اپنا حج نہیں کیا اور اس پر ابھی حج فرض بھی نہیں ہوا تو ایسے ھخص سے تج بدل کرانا مکروہ تنزیبی لیعنی خلاف اولی ہے اور اگراس پر ج فرض ہو چکا ہولیکن ابھی تک اس نے اپنا تج فرض ادانہیں کیا تو ایسے خص سے تج بدل کروانا مکروہ تحریکی لیعنی ناجا مُزہے۔(غدیۃ الناسک، جواہرالفقہ) جس پر جج فرض نہیں اگروہ جج بدل کے لئے جائے تو اس پر جج فرض ہوگا یانہیں؟

جس شخص پر پہلے سے حج فرض نہیں تھا اگروہ کسی کی طرف سے حج بدل کرنے چلا گیا اور اُسی کی طرف سے إحرام بائدھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا تو اس کے ذمہ اپنا حج فرض نہیں ہوگا۔ (جواہر الفقہ ، غنیة الناسک)

عورت کے ذریعہ حج بدل کروانے کا حکم

عورت کے ذریعہ مرد کی طرف سے حج بدل کرنا جائز ہے، ای طرح مرد کی طرف سے عورت سے حج بدل کرانا جائز ہے بشر طیکہ عورت کے ساتھاس کامحرم ہواور شوہرا جازت دے تاہم بہر صورت مرد سے حج بدل کرانا افضل ہے۔ (معلم الحجاج)

حجِ بدل کی نیت کس طرح کرے؟ حجِ بدل کرنے والاحجِ بدل کی نیت دل سے بیکرے کہ میں فلاں کی طرف سے مثلاً خالدی طرف سے جج کا إحرام بائدهتا ہوں آپ اس کواس کے لئے قبول کر لیجئے اور میرے لئے آسان کرد یجئے ،اگر زبان سے بھی یہ الفاظ کہہ لے قاضل ہے ضروری نہیں ہے۔ (بنصرف معلم الحجاج)

نیت کرتے وقت اگر آمر کا نام بھول جائے تو کیا کرے؟ اگر آمر کا نام بھول جائے تو اس طرح نیت کرلینا بھی کافی ہے کہ "آمر کی طرف سے إحرام باندھتا ہوں"۔(معلم الحجاج)

آ مر کے وطن سے بھیجنے کے لئے رقم کافی نہ ہونے کا تھم اگر آمر کے ایک تہائی مال میں اتن گنجائش نہ ہوکہ اس کے وطن سے کسی کو جج بدل کے لئے بھیجا جاسکے اور ورثاء تہائی مال سے زائد خرج کرنے کے لئے راضی نہ ہوں تو ایسی صورت میں ایک تہائی مال سے جس جگہ سے جج بدل کے لئے بھیجا جاسکتا ہووہاں سے بھیجا جائے ۔ (جواحد الفقہ ، غنیة ، مثلاً کسی کا مال اتنا کم ہے مدین طیبہ سے یا طائف سے جج بدل کرایا جاسکتا ہے تو وہاں سے بھی جج بدل کرایا جاسکتا ہے

مج بدل کے تمام مصارف آمر کے ذمہ ہیں حج بدل کے تمام ضروری مصارف آمر کے ذمہ ہیں جس میں آنے جانے کا کراہیہ، زمانۂ سفر میں اور حرمین شریفین میں قیام کے دوران کھانے، پینے ، کپڑے دھلوانے وغیرہ اخراجات ، رہنے کے لئے مکان یا خیمہ کا کراہی، سب داخل ہیں، نیز احرام کے کپڑے اور سفر کے لئے ضروری برتن اوراشیا عِضرورت کی خریداری سب آ مر کے ذمہ ہے۔ (رفیق عج)

آمرك اجازت سے قرض لينے كاتھم

اگرآمر نے اجازت دی کہ ضرورت کے وقت قرض لے لینا میں ادا کردونگا تو قرض لینا جائز ہے۔ (معلم الحجاج)

جے کے بعد باقی ماندہ سما مان اور رقم واپس کرنے کا تھم رجی بدل کے دوران آبر کی رقم ہے جو سامان ، کپڑے اور برتن استعال ہو نگے جی سے فارغ ہونے کے بعد آبر کو واپس دیتا ہوں گے، اس طرح خرچ کرنے کے لئے جورقم دی ہے اگراس میں پچھرقم نی جائے تو وہ بھی واپس کرنا ہوگی، البتہ جی بدل کرانے والا اگراپی خوشی سے اس کو دیدے پاپہلے ہی کہد دے کہ بیسا مان اور باقی ماندہ رقم تمہارے لئے میری طرف سے مدیہ ہے تو باقی مال کواپخ خرج میں لانا درست ہے، مگرمیت کی طرف سے میت ہی کے ترکہ سے رجی بدل کرایا ہوتو ایس وصیت اس کے طرف سے میت ہی کے ترکہ سے رجی بدل کرایا ہوتو ایس وصیت اس کے خرج ہوتو سب وارثوں کا بالغ ہونا اور اس پر رضامند ہونا ضروری ہے۔ (رفیق جی،غنیة الناسک)

زائد قیام کے اخراجات کس پرواجب ہیں؟

جِ بدل کرنے والے کوراستہ میں کسی جگہ قیام کرنا پڑے یا جج سے پہلے اور بعد میں مکہ کرمہ یا ہدین طلیہ میں جہاز کی روائگی اوران میں جگہ ملئے کے انتظار میں جتنا قیام کرنا پڑے اس زمانہ کتیام کے اخراجات آمر کے مال سے لئے جا کینگے ،خواہ یہ قیام پٹدرہ دن سے کم ہویا زیادہ ،البتہ اگر اپنی ضرورت سے زائد قیام کرے گا تو اس زائد قیام کے زمانے کے خراجات آمر کے ذمہ واجب نہیں۔ (جواہرالفقہ)

اجازت یا وصیت کے بغیر حج بدل کرنے کا حکم

جس شخص پرج فرض ہے،اس کی زندگی میں اس کی اجازت کے بغیر اگر کسی نے اس کی طرف سے ج کرلیا تو اس کا ج فرض ادانہ ہوگا،لیکن اگر میت کی طرف سے اس کا حج فرض اسکی وصیت کے بغیر کسی نے کرلیا تو امید ہے کہ ان شاء اللہ میت کا فرض ادا ہو جائیگا۔ (رفیق جی منیة الناسک)

آمِر کی مخالفت کرنا جائز نہیں

مَامُور بِرِلازم ہے كہ آمِر كى ہدايات جو حج سے متعلق ہوں ان كے

خلاف کوئی کام نہ کرے اگر خلاف کیا تو اس کا تج بدل ادانہیں ہوگا، بلکہ بیہ ج ج خود مَامُور کی طرف سے ہوجائیگا اور اس پرلازم ہوگا کہ آمر کی جورقم اس ج میں خرچ کی ہے وہ اس کو واپس کرے، لہذا اگر آمر نے صرف تج افراد کرنے کے لئے کہا ہے تو مَامُور پرلازم ہے کہ وہ جج کی تین قسموں سے صرف افراد کرے، قران یا تہتے نہ کرے۔ (رفق جی، غیة الناسک)

## جِ بدل میں جِ قران یاتمتع کرنے کا تھم

آمِر کی اجازت ہے جج قران کرنا بالا تفاق جائز ہے، البتہ جج تمتع کرنے میں تفصیل ہے اوروہ ہیرکہ:

آجکل چونکہ جج وعمرہ کے لئے جانے میں عام آدمی آزاد نہیں کہ جب اور جس وقت چاہیں جاسکیں اور احرام کی طوالت سے بیخے کے لئے ایام جج کے بالکل قریب سفر کریں، اس لئے اگر مَامُور کوایام جج سے پہلے جانے کی مجبوری ہواور احرام کی طوالت سے بیخے کے لئے ایام جج کے بالکل قریب سفر کریں، اس لئے اگر مَامُور کوایام جج سے بہت پہلے جانے کی مجبوری ہو سفر کریں، اس لئے اگر مَامُور کوایام جج سے بہت پہلے جانے کی مجبوری ہو اور لیے عرصے تک واجبات احرام کی پابندی مشکل ہوتو ایسی صورت میں جج سے تہتے کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ (جواہر الفقہ در نین جج)

## حج بدل كرني كاطريقه

کسی شخص پر جے فرض ہوگیا اور اس نے ادائے جے کا زمانہ بھی پایا
لیکن جے نہیں کیا پھروہ جے کرنے سے معذور اور عاجز ہوگیا اور آئندہ بھی جے
ادا کرنے کی قدرت ہونے کی بظاہر کوئی امید نہیں تو ایسے شخص پر فرض ہے
کہا پی طرف سے کسی دوسر ہے شخص کو بھیج کرا بنا جے کرائے یا بنا جے کرانے
کی وصیت کردے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میری طرف
سے جے کرادینا ،الیا معذور شخص اگر اپنی زندگی میں کسی کو بھیج کر جے کروائے
یااس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر المحفص اس کے مال سے اس کی طرف
یااس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر المحفص اس کے مال سے اس کی طرف
یاس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر المحفص اس کے مال سے اس کی طرف
یاس کی وصیت کے مطابق کوئی دوسر المحفص اس کے مال سے اس کی طرف

ج بدل اداکرنے کا طریقہ وہی ہے جوعام ج کرنے کا ہے، اس میں اور ج کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے صرف نیت کا فرق ہے کہ عام ج میں آ دمی اپنی طرف سے ج کرنے کی نیت کرتا ہے، جبکہ تج بدل میں جس شخص کی طرف سے ج کرنے کی نیت محض کی طرف سے ج کرنے کی نیت کرتا ہے۔ ذیل میں آسانی کے لئے اس کی طرف سے ج کرنے کی نیت کرتا ہے۔ ذیل میں آسانی کے لئے اس کا پورا طریقہ کھا جا تا ہے۔

## حج بدل کی تیاری

جے کے پانچ دن ہوتے ہیں اور آٹھ ذی الحبہ سے جے کی تیاری شروع ہوتی ہے، لیکن آج کل معلم رش کی وجہ سے اپنے متعلقہ حاجیوں کو سات ذی الحبہ کو ہی شال لے سات ذی الحبہ سے ہی تی سات ذی الحبہ سے ہی شال سر کے بال سنوارلیں، خط بنالیں موخیس کی تیاری شروع کر دیں مثلاً سر کے بال سنوارلیں، خط بنالیں موخیس کرلیں۔ کر لیس، ناخن کا لیس، زیرِ ناف اور بغل کے بال صاف کرلیں۔ اور اگر موقعہ ہوتو مرد حضرات حرم شریف جا کر احرام کی دوسفید چا دریں اسطرح استعال کریں کہ ایک سفید چا درئی اسطرح استعال کریں کہ ایک سفید چا درئی کی طرح باندھ لیس اور دوسری دو پٹہ کی طرح اوڑھ لیس اور جوتے چپل اتار کر ہوائی چپل پہن لیس اور سرڈ ھک کر دور کعت نیس اور جو سے جپل اتار کر ہوائی چپل پہن لیس اور سرڈ ھک کر دور کعت نفل پڑھ لیس جانے کا موقعہ نہ ہو۔ اور اگر حرم شریف جانے کا موقعہ نہ ہو۔

تو اپنی رہائش پر ہی یفل پڑھ لیں۔خواتین بہر حال اپنی رہائش پر ہی احرام کی نیت سے پیفلیں پڑھیں اور وہیں سے احرام باندھ لیں۔

## حج بدل كاإحرام

پھر جب منی روانگی کا وقت ہوتو ج کی نیت کرلیں۔ سرکھول لیں اور
ان الفاظ میں نیت کریں کہ 'اے اللہ میں فلاں کی طرف سے مثلاً خالد
صاحب یا راشدصاحب کی طرف سے ان کے ج کی نیت کرتا ہوں ،اس کو
میرے لئے آسان فرماد یجئے اور ان کے لئے قبول فرما لیجئے'' اور پھر فور آ
لیک کہیں ،بہتر یہ ہے کہ جس کی طرف سے ج کررہے ہوں اس کی طرف
سے لیک کہیں مثلاً پہلے یوں کہیں 'لیک عن خالد'' اور فلاں کی جگہاں کا نام
مثلاً خالد کا نام ذکر کریں اور پھر پورا تلبیہ پڑھیں اور مسنون دعا کریں۔

## إحرام كى يابنديال شروع

اب إحرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں۔ان کی تفصیل کتاب میں دیکھ کرتازہ کرلیں اوران کا خوب خیال رکھیں،سات ذی الحجہ کی شام کوہی آج کل عام طور پرمنی آجائے ہیں۔ توراستہ میں بکشرت تلبیہ اور تسبیحات پڑھتے رہیں اورمنی آجائیں رات یہال گزاریں، آٹھوذی المحبر کی فجر،ظہر، عصر بمغرب اورعشاء منی میں ہی ادا کریں، زیادہ تر وقت تلاوت قر آن کریم، تسبیحات، تلبیہ اور نوافل ودعا میں صرف کریں، بلاوجہ إدھراُ دھرنہ گھومیں، فضول بات چیت میں وقت ضائع نہ کریں۔

### وذى الحبه- حج كادوسرادن

نو/9 ذی الحجه کی فجر کی نمازمنی میں ادا کریں اور نماز کے بعد تکبیرِ تشریق کہیں، لبیک کہیں، اور تیاری کر کے زوال ہونے پرعرفات پہنچ جا کیں۔ یا درہے کہ تکبیر تشریق 9 مرذی الحجه کی نمازِ فجرسے ۱۳/ ذی الحجه کی نمازِ فجرسے ۱۳/ ذی الحجه کی نمازِ عصر تک ہرفرض نماز کے بعدا یک بار پڑھنی واجب ہے۔

## عرفات روائگی اور وقو فیعرفه

آج کل آٹھ ذی الحجہ کی شام کونمازِ عشاء کے بعد ہی معلم حضرات حاجیوں کوعرفات لے جاتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں، البتہ وقو ف عرف کا وقت ۹/ ذی الحجہ کے دن زوال سے شروع ہوتا ہے، بہر حال نو/ ۹ ذی الحجہ کے دن زوال سے شروع ہوتا ہے، بہر حال نو/ ۹ ذی الحجہ کے زوال سے پہلے اگر ممکن ہو تو عسل کرلیں ورنہ وضو کرلیں اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر پچھ دیر آ رام کرلیں، زوال ہوتے ہی وقوف عرفہ شروع کریں۔ شام تک بمشرت تلبیہ پڑھیں، خوب تو بہ

واستغفار کریں چوتھا کلمہ پڑھیں، الحاح وزاری سے دعا کریں۔ وقوف عُرُ فَه كُفرْ ہے ہوكر كرنا افضل ہے اور بیٹھ كربھی جائز ہے، لہذاحسب سہولت جتنے دیر كھڑ ہے ہوسكتے ہوں كھڑ ہے ہوكركرنا چاہيے۔ورنہ بیٹھ كراور لیك كربھی جائز ہے۔

ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں اذان واقامت کے ساتھ باجماعت اداکریں۔

جب سورج غروب ہوجائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہوجائیں۔

مغرب ہے پہلے عرفات سے نہ کلیں! بہت سے لوگ دوسروں کی دیکھا دیکھی خود ہی یا پھرمعلم کے اصرار پر سورج غروب ہونے سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے ہیں اور مز دلفہ روانہ

ہوجاتے ہیں،خوب یاد رکھنا چاہیے کہ معلم خواہ کتنا ہی اصرار کرے سورج

ڈو بے سے پہلے عرفات سے ہرگز ناکلیں ورنددم واجب موجائے گا۔

مزدلفهروانكى اورقيام

سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لئے روانہ ہوں ، بعض لوگ

مزدلفہ کی حدود سے باہر ہی تھہر جاتے ہیں اُن کود کھے کردھوکہ نہ کھا کیں بلکہ مزدلفہ تلاش کر کے سعودی حکومت کی طرف سے گئے ہوئے بورڈ دیکھیں جن پرمزدلفہ کی حدود شروع ہونے کی وضاحت ہوتی ہے اور مزدلفہ کی حدود میں پہنچ کر کسی مناسب جگہ پر قیام کریں۔ یہاں پہنچ کروضوکر کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جماعت سے ادا کریں۔ دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی، پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں پھر تکہیر تشریق اور لیک کہیں، اس کے فوراً بعد مفاء کی نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنیں پڑھیں اور پڑھیں۔ اور کی جماعت ادا کریں، اس کے بعد مغرب کی دوسنیں پڑھیں اور پڑھیں۔ نوافل پڑھنے نہ پڑھنے کا اختیار ہے۔

### مبارك دائ

سے بردی مبارک رات ہے، اس میں ذکر و تلاوت، درود شریف اور دعا خوب ول لگا کر کریں اور تلبیہ پڑھیں، اور کچھ دیر آ رام بھی کرلیں۔ اور بڑے نے کے برابر فی آ دمی ستر کنگریاں چُن لیں۔ صبح صادق ہونے پر اذان وے کرسنت پڑھیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں اور وقوف مزدلفہ کریں۔ جب سورج نکلنے والا ہوتو منی روانہ ہوجا کیں۔

## ١٠/ ذي الحجه - حج كا تيسرادن

## جمرهٔ عقبه کی رمی

### طواف زیارت اور جج کی سعی

طواف زیارت کریں، اس کا دفت ۱۰ ارذی الحجہ سے ۱۱ ارذی الحجہ کے آفتاب غروب ہونے تک ہے، دن میں یا رات میں جب چاہیں کریں، اس طواف کا طریقہ وہی ہے جوعمرہ کے طواف کا ہے۔ اس کے بعد سعی کریں سعی کا بھی وہی طریقہ ہے جوعمرہ کی سعی کا ہے۔ سعی سے فارغ ہوکر منی آ جا کیں اور رات منی میں بسر کریں۔

## اا/ ذى الحبه- حج كاچوتهادن

گیاره/اا ذی الحبرکواس بورے دن میں صرف ایک کام کرنا ہے اور وہ ہے تینوں جمرات کی رمی۔ پورے دن میں جب جا ہیں کرلیں۔ آج کل سہولت المحمدلله بہت ہوگئ ہے اس لئے كوشش كريں كمغروبي آ فاب سے پہلے رمی کرلیں۔رمی کا طریقہ بیہ ہے کہ جمرہ اولی پر ایک ایک کر کے سات کنگریاں ماریں، اور وہی دعا پڑھیں جوکل •ار ذی الحبہ کی رمی کے وقت پڑھی تھی۔ پھر ذراسا آ گے ہو کر قبلہ روہ و کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس کے بعد جمرہ وسطی برسات کنگریاں ماریں اور ذراسا آ گے ہوکر قبلہ روہوکر دعا کریں۔اس کے بعد جمرۂ غقبہ برسات کنکریاں ماریں اور اس کے بعد دعا نہ کریں بلکہ قیام گاہ واپس آجائیں۔ قیام گاہ میں آکر ذ کروتلاوت، توبه واستغفار اورتسبیجات کرتے رہیں اور نمازیں باجماعت ادا کریں۔اور گنا ہول سے دورر ہیں۔

۱۲/ ذی الحجد حج کا پانچوال دن آج کے دن بھی صرف ایک کام ہے اور وہ رمی ہے۔ آج بھی کل کی طرح تینوں جمرات کی رمی کریں۔افعال اور ترتیب وہی ہے جو اا/ ذی الحجہ کی رمی کی تھی۔رمی سے فارغ ہو کراختیارہے چاہے منیٰ میں قیام کریں اور چاہے مکہ کرمہ آجائیں۔

جے کے بعد جب مکہ مرمہ سے وطن واپسی کا ارادہ ہوتو طواف وداع کریں، یہ طواف واجب ہے۔ اس طواف کا طریقہ عام نقلی طواف کی طرح ہے۔ لیجے ! جے بدل پورا ہوا، شکر ادا کریں، اور باقی ایام کی قدر کریں اور عبادات میں مشغول کریں اور عبادات میں مشغول رہیں۔ اللہ تعالی تو فیق دیں، آمین۔

دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا طریقہ

ا پنے کسی عزیز رشتہ دار وغیرہ کی طرف سے عمرہ کرنا جائز ہے، اوراس کے لئے دوصور تیں ہیں:

- (۱) ... جس کے لئے عمرہ کرنے کا ارادہ ہوائی کی طرف سے عمرہ کا اِحرام باندھیں اوراس کی طرف سے عمرہ کی نیت کریں۔
- (۲) ... عمره خودادا کریں اور آخر میں اس کا تو اب اُس کو بخش دیں۔ دونوں طرح درست ہے اور دونوں صورتون میں جس کو تو اب پہنچا نا مقصود ہواُس کو بورا بورا تو اب ملے گا۔

### إحرام كاطريقه

اگر دوسرے کی نیت سے عمرہ کرنا ہوتو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ناخن کتر لیں اور جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صاف کرلیں اور سراور ڈاڑھی کے بال سنوارلیں ،اس کے بعد إحرام کی نیت سے شل کرلیں ورنہ کم از کم وضو کرلیں ،اس کے بعد مرد حضرات ایک سفید چا در با ندھ لیں اور دوسری جسم پراوڑھ لیں ،اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہن لیں اور خواتین اپنے مخصوص طریقۂ احرام پر کتاب کے مطابق عمل کریں۔اس کے بعدا گر کروہ وقت نہ ہوتو سرڈھک کر دور کعت نقل ادا کریں ، پھر سرکھولیں اور بیزنیت کریں کہ:

"الله مِن فلال كى طرف سے عمره كا اراده كرتا ہول مثلاً غالد كى طرف سے آپ اس كومير بے لئے آسان كرد تيجة اور غالد كے لئے قبول كر ليجة"

اور نيت كرتے بى تين بارلبيك كهيں:
"لَبُّنْكَ اللَّهُمُّ لَبُنْكَ، لَبُنْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَكَ لَبُنْكَ، لَبُنْكَ الْكَ وَالْمُلُكَ، لَبُنْكَ، وَالْمُلُكَ، لَبُنْكَ أَلَكَ وَالْمُلُكَ،

## لاَشَرِيْكَ لَكَ"،

اس کے بعد درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگیں اور بہتر ہے کہ بید دعا بھی مانگیں کہ:

"اے اللہ میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور دوز خ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اس موقع پر سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے جو جودعائیں مانگلیں یا بتلائی ہیں وہ مجھی مانگتا ہوں وہ سب میری طرف سے قبول کر لیجئے"

#### سويخرم

نیت کرنے اور تلبیہ یعنی لبیک پڑھتے ہی اِحرام کی پابندیاں شروع ہوجاتی ہیں اس لئے ان کی پابندی کریں۔ نیت کرنے کے بعد بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں اور مسجد حرام کی طرف چل دیں۔ پورے اوب کے ساتھ اور آ دابِ مسجد کا خیال کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوں، بیت اللہ شریف پرنظر پڑے تو ذراا کی طرف ہوکر تین باراً لللهٔ اکبر کہیں، تین باراً لا اللہ اللہ اللہ کہیں، دونوں ہاتھ دعا کے لئے اٹھا کیں اور خوب دعا بار کلا اللہ اللہ اللہ موکر چا در کو داہ تی بغل سے نکال کر با کیں کندھے پر کریں۔ دعا سے فارغ ہوکر چا در کو داہ تی بغل سے نکال کر با کیں کندھے پر ڈالیں اور دایاں کندھا کھلار ہے دیں،

#### طواف كاآغاز

اب تجر اسود کی سیدھ میں اس طرح کھڑے ہوں کہ تجر اسود دائیں كندهے كى سيده ميں آجائے ،طواف كى نيت كريں كما ساللہ ميں آپ كى رضا کے لئے عمرہ کا طواف کرتا ہوں آپ اس کو آسان کردیجئے اور قبول كرييجة ، پھر حجرِ اسود كے سامنے آئيں اور دونوں ہاتھ كانوں تك اٹھائيں وَلِلَّهِ الْحَمَٰدُ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ" اوردونوں باتھ حچوژ دیں، پھراستلام کریں یااستلام کااشارہ کریں اور په پڑھیں" بسُسے اللَّهِ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمَدُ وَالصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ" اور دونوں ہتھیلیاں چوم کیں ،اس کے بعد دائیں طرف مڑ کرطواف شروع كريں، يہلے تين چكروں ميں دَمَ ل كريں يعنى كندھے اكثر كرشانے ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں ، باتی جار چکروں میں حسب معمول چلیں ۔طواف کے دوران مسنون دعائیں بردھتے رہیں، ہر چکر پر تجرِ اسود کے سامنے پہنچ کر اگر باسانی ممکن ہوتو تجرِ اسود کا استلام کریں ورنہاستلام کااشارہ کریں۔سات چکر پورے ہونے برآٹھویں بار حجرِ اسود کا استلام یا اس کا اشاره کرکے طواف ختم کریں،

#### دوگانه واجب طواف

اب دونوں کندھے ڈھک لیں اور ملتزم سے چمٹ کرخوب گر گرا کر دعا کریں بشرطیکہ اس پرخوشبونہ گل ہو، اس کے بعد مقام ابرا ہیم کے پیچھے یا کسی اور جگہ قبلہ روہو کر دور کعت واجب طواف ادا کریں اور اس دوران سر کھلا رکھیں، پھر دعا مانگیں اور زم زم پیکیں اور زم زم پینے کے وقت کی دعا نمیں پڑھیں، لیجئے ! طواف کھمل ہوگیا۔

#### سعى كا آغاز

اب سعی کے لئے حجرِ اسود کا سٹلام یا اشارہ کریں اور صفا کی طرف روانہ ہوجا ئیں ،طواف باوضو کرنا ضروری ہے جبکہ سعی باوضو کرنا سنت ہے، صفا پر پہنچ کرسعی کی نیت کریں کہ

''اے اللہ میں آپ کی رضائے لئے صفا دمروہ کے درمیان
سعی کرتا ہوں اس کوآسان فرمائے اور قبول کر لیجے''
صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں ، جب سبز لائٹوں کے بینچیں تو
مردحضرات درمیانی رفتار سے دوڑیں ،خواتین نہ دوڑیں ،اورید عاکریں:
دَبِّ اغْفِرُ وَارُحَمُ أَنْتُ الْأَعَرُ الْاکْوَام
مروہ پر پہنچ کر قبلہ رخ ہوکر دعا کریں ، بیایک چکر ہوا، دوسرا چکر صفایر

پورا ہوگا، اس طرح سات چکر پورے کریں، ساتواں چکر مروہ پرختم ہوگا، ساتویں چکرکے بعدا گر مکروہ وفت نہ ہوتو شکرانہ کے دونفل مسجد الحرام میں ادا کریں۔

## حلق بإقصراورعمرهكمل

سعی کے بعد مردسارے سرکے بال منڈائیں اورخواتین سارے سرکے بال انگل کے ایک پورے کی لمبائی سے پچھے زیادہ کترلیں، بال منڈوانے یا کثوانے کے بعد عمرہ کمل ہوگیا، احرام کی پابندیاں ختم ہوگئیں۔ دل وجان سے شکراداکریں اور جن کی طرف سے عمرہ کیا ہے ان کے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کا می عمرہ قبول فرمائیں آمین اور باقی اوقات کی قدر کریں، دیگر عبادات میں گئیں اور آئندہ زندگی رہ کا کتات کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوشش اور آئندہ زندگی رہ کا کتات کی مرضیات کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اللہ یاک توفیق ویں، آمین۔

خلاصہ میہ کہ عمرہ اپنی طرف سے کریں یاکسی دوسرے کی طرف سے دونوں صورتوں میں طریقہ ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہے، اگر دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا ہوتو اُس کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے۔جبیبا کہ شروع میں ککھ دیا گیا۔

### مدينه طيبه حاضري

کی کی طرف سے تج بدل یا کسی کی طرف سے عمرہ ہو، دونوں میں مدینہ منورہ حاضری کا الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جوطریقہ خوداپنا جج یا عمرہ کرنے کی صورت میں ہے، وہی طریقہ دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنے کا ہے، اس لئے مدینہ طیب اور دوخہ مبارک پر حاضری اور مجدِ نبوی میں حاضری کی سعادت تفصیل سے نہیں لکھی گئی، اس کا طریقہ اور آ داب میں حاضری کی سعادت تفصیل سے نہیں لکھی گئی، اس کا طریقہ اور آ داب آب '' جج وعمرہ''یا'' خوا تین کا جج'' یا'' جج کا طریقہ قدم بہ قدم'' یا''عمرہ کا آسان طریقہ نمیں دیکھ لیں اور ان کے مطابق حاضری دیں۔

### مدينهمنوره يعواليسي

جب مدینه منوره سے واپسی ہوتو روضۂ اقدس پر حاضر ہوکر سلام عرض کریں اور اس جدائی پر آنسو بہائیں اور جس کی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہے، اسکے اور اپنے لئے دعا کریں اور دوبارہ حاضری کی حسرت کے ساتھ واپس ہوں۔

> وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ اللَّي يَوُمِ الدِّيُن.



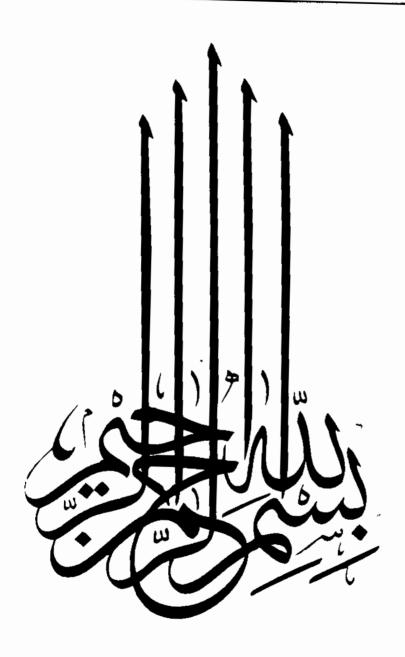

> اس میں دورانِ اعتکاف عام پیش آنے والے مسائل لکھے گئے ہیں

تضرت مَولا يُغنى ءَلِالرَوَف مُعروى صَاصِيْكِهُم منتى مَامِرَدارالسُ ومُ كلِق

# دِسْوِاللّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ ﴿

#### اعتكاف كاثواب

حدیث: حضرت علی بن حسین رحمة الله علیه وسلم این والد ما جد حضرت امام حسین رضی الله تعالی عندوآ با و الکرام سے روایت کرتے ہیں کدر حت ووعالم طفع آنے نے ارشا وفر مایا کہ:

''جس مخص نے رمضان المبارک میں آخری عشرہ کا اعتکاف کیا اس کود و جج اور دوعمرے کرنے کے برابر ثواب ملتاہے''۔ (الترغیب)

حدیث: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے روایت ہے کہ سرکار دوعالم مطبع آیا نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

'' معتلف تمام مناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کو اس قدر 'واب ملتاہے جیسے کو کی شخص تمام ترنیکیاں کررہاہؤ'۔ (مشکلوۃ)

حدیث: حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت

ہےکہ:

''جس مخض نے محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی حاصل کرنے کے لئے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ

اس معتلف اور دوزخ کے درمیان تین خندقیں حائل کردیں گے جو
(لمبائی چوڑائی میں) خافقین سے زیادہ وسیع ہوں گی۔'(الترغیب)
تشریح: خافقین کے دومعنی بیان کئے گئے ہیں:
ﷺ … جتنا فاصلہ شرق اور مغرب کے درمیان میں ہے۔
ﷺ … جتنا فاصلہ آسان اور زمین کے درمیان میں ہے۔
حاصل بی نکلا کہ معتکف کو دوز خ سے بہت دور رکھا جائے گا، یعنی
جہنم میں نہ جائے گا۔

مسجد الحرام اورمسجدِ نبوی کا تواب حضرت انسؓ ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کاارشاد ہے کہ:

''اگرآ دمی اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کو صرف ایک نماز کا تواب ملتا ہے، اور محلّہ کی معجد میں پچیس گنا تواب ملتا ہے اور جامع مسجد میں پانچے سوگنا تواب زیادہ ملتا ہے اور بیت المقدس کی معجد میں پچاس ہزار نماز وں کا تواب ملتا ہے اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی (علی صاحبہا الصلوٰ ق والسلام) میں پچاس ہزار نماز وں کا تواب ملتا ہے اور مسجد الحرام میں (جو مکہ مکرمہ میں ہے) ایک لاکھ نماز وں کا تواب ملتا ہے۔' (ابن ماجہ)

### حرم کی ہرنیکی ایک لاکھ کے برابر

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما ایک مرتبه سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنی اولا دکو جمع کیا اور فر مایا کہ: میں نے رسول الله طفی آیم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ:

''جو شخص مکہ مرمہ سے پیدل حج کر بے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر قدم پرسات سونیکیاں درج فرمائیں گے اوران میں سے ہرنیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی ،عرض کیا گیا:حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حرم کی ہرنیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔'' (متدرک) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ طبیع مَلَیْ فِی نے فرمایا کہ:

"جس محض نے مکہ مرمہ میں رمضان المبارک کامہینہ پایا اوراس نے روزے رکھے اور حسب سہولت (رات میں) اس نے عبادت کی نو اس کے لئے ایک لاکھ رمضان کے مہینوں کا تواب لکھا جائے گا۔" (ابن ماجہ)

حضرت حسن بصری رحمة الله علیه فر ماتے ہیں کہ: ''حرم کا ایک روز ہ ثواب میں ایک لا کھروز وں کے برابر ہے اور ایک درہم کا صدقہ ایک لا کھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب رکھتا ہے اور
(حرم کی) ہرنیکی ایک لا کھنیکیوں کے برابر ہے۔'(القرئ)

ف س لہٰذا جوشخص مسجدِ حرام میں اعتکاف کرے گا اسے ایک لا کھ
اعتکاف کے برابر ثواب ملے گا، اور جوشخص مسجدِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰ ق
والسلام میں اعتکاف کرے گا اللہ پاک اسے بچاس ہزار اعتکاف کے
برابر ثواب عطافر ما کمیں گے۔

### معتكف كے لئے مسجد كى حدود

مسئلہ ... مسجد کا تمام احاط عرفا مسجد کہلاتا ہے لیکن اعتکاف کے بیان میں جہال مسجد کا لفظ آتا ہے اس سے مرادوہ جگہ ہوتی ہے، جہال تک سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کے لئے مقرر کی گئی ہے۔ یعنی مسجد کا اندرونی حصہ برآ مدہ اور صحن۔ اس کواچھی طرح سجھ لیس کہ مسجد میں جس جگہ آپ وضونہیں کر سکتے ، جنابت کی حالت میں وہال نہیں جاسکتے وہ جگہ مراد ہے، عموماً جہال تک مسجد کا صحن کہلاتا ہے، وہال تک مسجد کی حد ہوا کرتی ہے۔ (ابحرالرائق) چنانچے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے جتنے دروازے ہیں ان کے اندر چنانچے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے جتنے دروازے ہیں ان کے اندر

چنانچے مسجدِ حرام اور مسجدِ نبوی کے جتنے دروازے ہیں ان کے اندر کا حصہ مسجد کی حدود میں شامل ہے اور ان کے باہر والا حصہ مسجد کی حدود سے خارج ہے، اس لئے معتکف حضرات کوضر ورت ِ شرعی یا طبعی کے بغیر دروازوں سے باہر نہیں جانا چاہئے ورنداعت کاف فاسد ہوجائے گا۔ مسئلہ … صفاومروہ مسجدِ حرام کی حدود سے خارج ہیں، اس لئے معتکف حضرات کو وہاں جانے سے اور ان کی حجیت پر جانے سے بھی گریز کرنا چاہئے۔

مسکہ ... معجد کی حجمت مسجد کے عظم میں ہے، اس لئے معتکف مسجد کی حجمت کا زینہ مسجد کے اندر ہو، چنانچہ جو سیر ھیاں مسجد کے اندر ہو، چنانچہ جو سیر ھیاں مسجد کے اندر ہیں ان کے ذریعے اوپر آنا جانا جائز ہے اور جو زیخ مسجد کے باہر ہیں ان کے ذریعے اوپر جانے سے احتر از ضرور کی سے۔ (قاضحان)

ف ... خود کاربرتی زینے جواب تک دیکھے گئے ہیں وہ حدودِ مبخد کے باہر ہیں، اس لئے ان کے ذریعے اوپر جانے سے احتر از کرنا ضروری ہے، تا ہم اگر کوئی برتی زینہ مبجد کے اندر ہوتو اس کے ذریعہ سے اوپر جانا جائز ہوگا۔

حرمین شریفین میں وہاں کے اماموں کی اقتداء میں وتر اداکرنے کا تھم

ائمهُ حرمین شریفین کی اقتداء میں وتر پڑھنے کا مسئلہ معرکۃ الآراء

مسائل میں سے ہے، فقہاءِ احناف رحمہم اللہ کے اس بارے میں تقریباً چھ اقوال ہیں جن میں سے بنیا دی اور مشہور قول دو ہیں:

پہلاقول ... یہ کہ اٹھ کہ حرمین شریفین کی اقتداء میں حنی کا ور پڑھنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ امام دور کعت کے بعد سلام نہ پھیرے۔ ہمارے بہت سے فقہاء کرام حمہم اللہ تعالی نے اس قول کواضح قرار دیا ہے۔ اور ہمارے بہت سے اکابر کرائم نے اس قول کے مطابق فتو کی دیا ہے۔ مثلاً: حضرت مولانا ظفر احمد عثانی قدس اللہ سرہ العزیز نے امداد الاحکام مثلاً: حضرت مولانا ظفر احمد عثانی قدس اللہ سرہ العزیز کے امداد الاحکام بھی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے دمانے میں انہی کی تقد ہی سے سی قول کے مطابق فتو کی (۱۳۳ دہ)/ کے زمانے میں انہی کی تقد ہی سے اس قول کے مطابق فتو کی (۱۳۳ دہ)/

دوسراقول ... بیہ ہے کہ ائمہ کرمین شریفین کی اقتداء میں وترکی نماز مطلقا جائز ہے اگر چہ امام دو رکعت پرسلام پھیر دے۔ بیقول علامہ ابو بکر جصاص رازی رحمهٔ اللہ کا ہے، اسی قول کو علامہ ابن البہام رحمه اللہ کے استاد علامہ سراج الدین رحمهٔ اللہ نے اختیار فرمایا، نیز علاء احناف کی ایک جماعت کی یہی رائے ہے مثلاً فقیہ ابوجعفر البندوانی

رحمه الله، قاضی القصناة ، علامه ابن و بهبان رحمه الله وغیر بها کی یمی رائے ہے ، اور علامه ابوالحسنات عبد الحکی تکھنوی رحمه الله نے اسی قول پر فتوئی دیا ہے اور فرمایا کہ محققین کے نزد کیک دوسروں اماموں کی افتد اء مطلقاً جائز ہے (ملاحظہ ہو: مجموعہ فتاوی جلد اصفحہ ۳۹۵)۔

شیخ المشائخ حضرت مولا نامفتی عزیز الرحمٰن صاحب قدس الله سره العزیز نے بھی افتداءِ مخالف کومطلقاً جائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ محققین کے نز دیکے جنفی کا شافعی المذہب کی افتداء یا شافعی کا حنفی امام کی افتداء کرنا جائز ہے۔ (ملاحظہ ہو: عزیز الفتاوی ص ۲۳۹، فآوی دار العلوم دیو بند مدلل جسم ص ۱۳۳)

دورِ حاضر میں حرمینِ شریفین میں لوگوں کی کشر ت از دحام اور عوام میں مسائل نماز وغیرہ میں جہالت عام ہونے کی وجہ سے عدمِ اقتداء کی صورت میں بعض شرعی مخطورات لازم آرہے ہیں، اور لوگوں کوحرج لاحق ہور ہا ہے، اس لئے دورِ حاضر میں اگر مخطورات سے بچتے ہوئے اپنا وتر الگ پڑھنا ممکن نہ ہوتو اس دوسرے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے ایک الگ پڑھنا ممکن نہ ہوتو اس دوسرے قول کے مطابق عمل کرتے ہوئے انگہر مین کی اقتداء میں وتر پڑھنے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (ما خذہ نوی لا الکہ حرمین کی اقتداء میں وتر پڑھنے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (ما خذہ نوی لا العلوم کراچی کا الدے اللہ کی القداء میں وتر پڑھنے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (ما خذہ نوی لا العلوم کراچی کا الدی کی القداء میں وتر پڑھنے کی تنجائش معلوم ہوتی ہے۔ (ما خذہ نوی کی دار العلوم کراچی کا الدی کے الدی کا الدی کی الدی کی الدی کی الدی کی دور کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کہ کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کے کہ کے کہ کے کہ کے کھنے کی کے کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کے کھنے کی کھنے کی

مسجدالحرام اورمسجد نبوی میں اعتکاف کے ضروری مسائل

رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہزار وں لوگ حرمین شریفین میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ،اس دوران جومسائل کثرت سے پیش آتے ہیں ان کا تھم ذیل میں لکھاجا تاہے۔

اعتكاف كے لئے انضل جگہ

سوال ... مسجد کے کس حصے میں اعتکاف سب سے افضل ہے؟ جواب ... اعتکاف کے لحاظ سے پوری مسجد یکساں ہے، مسجد کے کسی بھی حصہ میں معتکف اعتکاف کرسکتا ہے۔

محض كير ار كھنے سے آ دى حق دارنبيں ہوتا

سوال ... مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں معتمقین کی کشرت کی وجہ سے جگہ کی قلت ہوجاتی ہے اور خاص کروہ جگہیں جہاں A/C کی شنڈک بھی ہو تو وہاں پر پہلے دو تین دن تک مطلوبہ جگہ پر قبضہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں شور وغل اور مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے تو کس حد تک آدمی اس پر جھرا ایا اصرار کرسکتا ہے؟

جواب ۱۰۰۰ اعتکاف کے لئے جگہ حاصل کرنے کے لئے لڑنا، جھگڑنا، شور وغل کرنا بہرحال جائز نہیں، اس سے بچنا واجب ہے، اور محض کپڑایا سامان کی جگہ رکھنے سے آ دی کا حق ٹابت نہیں ہوتا، اور آ دی اس جگہ اعتکاف کرنے کا حقد ارنہیں ہوتا، ہاں اگر خود وہاں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے اور کچھ عبادت وغیرہ کرلے تو اس جگہ اعتکاف کرنے کا ای کو بیٹھ جائے اور کچھ عبادت وغیرہ کرلے تو اس جگہ اعتکاف کرنے کا حق نہیں، اگر کوئی اس طرح کی جگہ پر قبضہ کرلے تو وہ اس کو وہاں سے نہیں، اگر کوئی اس طرح کی جگہ پر قبضہ کرلے تو وہ اس کو وہاں سے اٹھاسکتا ہے، بہر حال! مسجد میں جس کو جہاں باسانی جگہ طے اعتکاف کرنے کا خش کرلے، نہ کس سے لڑے، نہ جھٹڑے، اور نہ کسی خاص جگہ کی ضد کرے، کوئکہ مجد میں جہاں رہے کا ویتاں کا اعتکاف ہوجائے گا۔

طهارت خانول مين دورانِ انتظار گفتگو كرنا

سوال ... حرمین شریفین میں طہارت خانوں پر کافی رش ہوتا ہے اور نمازوں کے اوقات میں تورش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حالت ِ اعتکاف میں یہاں بات کرنے کی اجازت ہے یانہیں؟

جواب ... اعتکاف کی حالت میں وضویا استنجاء کے انتظار کرنے کے دوران کھڑے ہونے کی حالت میں باتیں کرنا جائز ہے۔

### مسجد کے باہر دروازہ تھلنے کا انتظار کرنا

سوال ۱۰۰۰ اکثر نماز کے اوقات کے قریب باتھ روم جانے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن مسجد کے دروازے آ ذان سے ایک گھنٹہ بل ہی بند کرد سے جاتے ہیں، تواسے مواقع پر کیا باہر حتی ہیں رہنا درست ہے جب تک کہ دروازے کھل نہ جا کیں، اور کیا باہر والے حتی ہیں بات چیت کی جاسکتی ہے؟ جواب ۱۰۰۰ حتی الامکان قضائے حاجت کے لئے ایسے وقت باہر جانا چاہیے جب مسجد کے دروازے واپسی تک کھلے رہیں، ایسے وقت نہ جا کیں کہ واپسی پر مسجد کے دروازے بند ہوجا کیں اور باہر انظار کرنا جاکیں کہ واپسی پر مسجد کے دروازے بند ہوجا کیں اور باہر انظار کرنا کی صورت میں ضرورت شرعی یا طبعی کے بغیر مسجد کے باہر رہنے کی صورت میں مسجد

### چلتے ہوئے خریداری کرنا

سوال ... وضوخانے جاتے ہوئے راستے میں مسواک یا شوپیپر خرید سکتے ہیں یانہیں؟ (کیوں کے خرید نے لئے بعض مرتبد کنا پڑتا ہے) جواب ... مسواک یا شوپیپر چلتے ہوئے خرید نا جا کڑ ہے۔ لیکن ان کے خرید نا جا کڑ ہیں ۔ اگر کوئی معکف ذرا دیر کوئجی رک گیا تو اعتکا ف مسئون فاسد ہوجائےگا۔ (در عثار)

### چلتے ہوئے کسی کی مدد کرنا

سوال ... راستے میں اگر کوئی راستہ پوچھتا ہے، کوئی خیرات مانگتا ہے یا اچا تک کوئی میسل کر گر پڑتا ہے تو کیا چند سیکنڈ کے لئے کھڑے ہوکر راستہ بتایا جا سکتا ہے؟

جواب … اعتکاف مسنون میں چلتے جلتے کسی کوراستہ بتانا،خیرات دیتا اورگرنے والے کوسہارا دینا درست ہے،لیکن ان امور کے لئے رکنا جائز نہیں ورنداعتکاف فاسد ہوجائے گا۔ (درعثار)

#### عسل واجب موجائة نياجور اخريدنا

سوال ... نیندگی حالت میں اگر خسل واجب ہوجائے اور دوسرا کپڑوں کا جوڑا موجود نہ ہوتو کیا دکان سے (جو ظاہر ہے مجد کی حدود سے باہر ہے) کپڑا خرید سکتے ہیں یانہیں؟ ای دوران اگر جماعت کی نماز سے رہ جائے (کیوں کہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے) تو کیااعتکاف باتی رہےگا۔ جواب ... اول تو جو کپڑے بہتے ہوئے ہیں ان کے ناپاک حصہ کو پاک کر کے دوبارہ انہی کپڑوں کو استعمال کرلیں ،اگر کسی وجہ سے بیمکن نہ ہوتو قریب ترین جگہ سے پاک لباس حاصل کرنا یا ضرورت کے وقت خریدنا بھی جائز ہے اوراس دوران جماعت نکلنے سے اعتکاف فاسر نہیں ہوگا۔ (درعنار)

## عسل واجب کے لئے ہول جانا

سوال ... اگراعتکاف میں عنسل واجب کی ضرورت پڑے تو کیا اپنے ہونل جانا سچے ہے یازیادہ مناسب ہے کہ سجد کے نسل خانوں کو استعمال کیا جائے؟

جواب ... غسلِ واجب کے لئے حتی الامکان مسجد کے خسل خانے استعال کرنے چاہئیں لیکن اگر وہاں رش زیادہ ہویا کوئی اور عذر ہوتو اپنے گھریا ہوٹل جاتا بھی درست ہے، تاہم غسل کرتے ہی مسجد واپس آٹا ضروری ہے، بلاضرورت ہوٹل میں نہ تھم یں۔

# الرمى ماجعه كے ليخسل كرنے كاتكم

واضح رہے کہ گرمی کی وجہ سے یا جمعہ کی وجہ سے عنسل کرنے کے لئے متنقلاً مسجد سے نکلنا جائز نہیں، اگر کسی معتلف نے الیی غلطی کر لی تو اعتکا نے مسئون فاسد ہوجائے گا، اور اس کی قضا واجب ہوگی، البتہ اگر معتلف استنجاء کی ضرورت سے بیت الخلاء میں جائے اور استنجاء سے فارغ ہوکر بجائے وضو کے شمل کر کے آجائے تو اس کی گنجائش ہے، ایسا کرنے ہوکر بجائے وضو کے شمل کر کے آجائے تو اس کی گنجائش ہے، ایسا کرنے سے اعتکاف فاسرنہیں ہوگا۔ (ما خذہ: مقالات ومضا مین ص ۱۳۸۸)

وضوخانے میں دورانِ انتظار تسبیحات پڑھنا سوال: وضوکے انتظار میں وضوخانے میں تنبیح پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب: وضوکے انتظار میں وضوخانہ میں تنبیح پڑھنا جائز ہے۔ دورانِ اعتکاف ہوئی میں جاکرکھانا کھانا

سوال ... كوئى جاننے والا يا كھانا لانے والاموجود نه ہوتو كيا كھانا ہوثل سے لاسكتے ہيں يانہيں؟ كيا كھانا ہوئل ميں ہى كھاسكتے ہيں تا كہ جائے بھى بى جاسكے۔

جواب ... جب کوئی کھانالانے والا نہ ہوتو ہول سے خود بھی کھانالانا جائز
ہوار ہول میں کھانا اور چائے پی کرآنا بھی درست ہے۔ لیکن بیسب کام
بجلت مکنہ کرنے چاہئیں، بلاضر ورت تا خیر نہ کرنی چاہیے کیونکہ بیامور
رخصت کے تحت ہیں اور رخصت بقد رِضر وریت ہوتی ہے۔ (الجمالاائق)
واضح رہے کہ معتلف ابنا کھانا مغرب کے وقت سے صبح صادق
ہونے سے پہلے تک لاسکتا ہے، مغرب سے پہلے اور صبح صادق کے بعد کھانا
لانے کے لئے مسجد سے باہر نہ لکانا چاہیے۔ (الجم الرائق)

مسجد کے باہرمیاں بیوی کے لئے ایک دوسرے کاانتظار کرنا سوال ... بعض اوقات میاں بیوی دونوں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور نماز کے بعد مجد سے باہر وقت مقرر کر لیتے ہیں تا کہ اکٹھے کھانا کھانے جاسکیں۔اس صورت میں میاں بیوی کو باہرانتظار کرنا پڑتا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟

جواب ... میاں بیوی کا ایک ساتھ کھانے کے لئے مسجد کے باہر ایک دوسرے کے انتظار میں تھہرنا جائز نہیں، اس سے اعتکاف مسنون فاسد ہوجائے گا۔ لہذامسجد کے دروازہ کے اندرونی حصہ میں کھڑے ہوکر انتظار کیا جائے، چردونوں ساتھ چلے جائیں۔

#### کھانے کے دوران گفتگو کرنا

سوال … اکثر کھانے وغیرہ کے لئے بھی مسجدسے باہر جانا پڑتا ہے، جاتے ہوئے اور کھانے کے دوران بندہ اپنے ساتھیوں سے س حد تک بات کرسکتا ہے؟

جواب … چلتے ہوئے اور کھانے کے دوران بات چیت کی جاسکتی ہے۔ کھانا چھیا کرمسجد میں لانا درست نہیں

سوال ... کھانے اور ناشتے کا چھپا کرمسجد کے اندر لانا جائز ہے یا ناحائز؟

جواب ... مسجد میں کھانا، ناشتہ چھپا کر لانا درست نہیں، حکومت کے

www.besturdubooks.wordpress.com

جائز قانون کی پابندی کرنی جاہے،اس کئے کھاٹا باہرہی کھاٹا جا ہیے،مسجد میں کھاٹالانے سے گریز کرنا جا ہے۔

### دورانِ اعتكاف ڈاكٹر كے پاس جانا

سوال ... دورانِ اعتکاف اگرکوئی بیار ہوجائے تو کیاڈ اکٹر کے پاس دوا کے لئے جانے کی اجازت ہے؟

جواب ... مسنون اعتکاف میں علاج اور دوا کے لئے ڈاکٹر کے پاس جانے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا،اس لئے حتی الامکان مسجد ہی میں کسی سے دوامنگوالیں،بصورت ِمجبوری ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں کیکن بعد میں اس دن کے اعتکاف کی قضا کرلیں۔(عالمگیریہ)

قیام اللیل کے نوافل تہجد کے قائم مقام ہوسکتے ہیں؟

سوال ... آخری عشرہ میں وتر پڑھنے کے بعد تقریباً آدهی رات کے بعد

حرمین شریفین میں قیام اللیل کے نام سے دس نفل پڑھے جاتے ہیں۔ قیام

اللیل کے تھوڑی دیر کے بعد تہجد کی اذان ہوتی ہے۔ کیا قیام اللیل کے نفل

تہجد کے قائم مقام ہیں یا اذان کے بعد تہجد کی نماز پڑھنی چاہئے؟

جواب ... با جماعت قیام اللیل اگر چہ احناف کے ند ہب کے مطابق درست نہیں کین اس میں شرکت کرنے سے قیام اللیل ادا ہو جائےگا ،اگر کوئی

شخص آرام کے بعد تہجد کی رکعات انفرادی طور پر پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔

### ر ياض الجنة ميں دوسروں کو بھی موقع ديں

سوال ... ہرزائر کی خواہش ہوتی ہے کہ ریاض الجنۃ میں نفل پڑھے اور تلاوت کرے۔ بعض حضرات تو مسجد کھلنے سے بند ہونے تک وہاں سے المصنے کا نام نہیں لینتے جس کی وجہ سے بعض حضرات کونفل پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ کیا دوسرے بھائیوں کوموقع دینا چاہئے یا موقع ملے تو خود ہی زیادہ فائدہ اٹھانا چاہئے؟

جواب ... خود بھی اس سعادت کو حاصل کرنا چاہئے اور دوسروں کو بھی موقع دینا چاہئے ، بیزیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں خود بھی استفادہ کرنا ہے، اورایٹار بھی کرنا ہے اور دونوں کا م ثواب کے ہیں۔

دوران اعتكاف سيث رى كنفرم كرانے كے لئے جانا

سوال ... اگر عیدالفطر کے فورا بعد واپسی کی ہوائی جہاز سے سیٹ ری کنفرم کرانی ہوتو ٹریول ایجنسی میں ضرور جانا پڑے گا، یہاں پر واقفیت بہت کم ہوتی ہے اور کوئی دوسرا کام کے لئے جانے کی حامی نہیں بھرتا۔ اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب ... مسنون اعتکاف میں سیٹ کنفرم کرانے کے لئے ٹر پول ... www.besturdubooks.wordpress.com

ائینسی جانے سے اعتکاف فاسد ہوجائے گا، اس لئے یا تو اعتکاف میں بیٹے سے پہلے سیٹ ری کنفرم کرالی جائے یا اعتکاف کے دوران کسی معتمد ذریعہ سے کرائیں ورنہ اعتکاف سے فارغ ہوکر سیٹ ری کنفرم کرائیں۔ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلٰی النَّبِیّ الْکَوِیْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلٰی النَّبِیّ الْکَوِیْمِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ اللَّی یَوْم الدِیْن.

بنده عبارزون محموی عفاء الله عند بارده عبارزون عماء الله عند جامعه دارالعلوم كراچی

عارجب استاع مرواجمعه



مَكِنَتُ بَالْنَالِمُ وَالْحِيْ